حق اليقين

از سید ناحضرت میرزابشیرالدین محموداحمه خلیفهٔ استحالثانی اُعُوْدُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْعُانِ الرَّحِيْمِ بِشِمِ اللّٰوالرَّ حَلْنِ الرَّحِيْمِ مَنْ مَنْعُنَدُ مُ وَ نُصَلِّقُ عَلَىٰ رَسُوْ لِهِ إِنْكَوْ يَمْ

خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ ۔۔ مُوَالنَّا مِرُ

حقاليقين

(رقم فرموده۱۹۲۷ء)

"دو بہب الی سنت کی کوئی کتاب الی نمیں کہ جس میں خدا و انبیاء و رسل کی تعضیع نہ ہو اور سب نیادہ تفضیح صغور سید المرسلین وامهات المؤمنین کی کتب اسلامی میں ہے لیکن ان جملہ تفضیحات میں حضور سید المرسلین وامهات المؤنین کی کتفضیحات و تقبیحات نمائت روح فرسا اور بخ کن اسلام میں اس لئے ان دو قسموں کی احادیث کے تحویل کے تعفیمات نمائت روح فرسا اور بخ کن اسلام میں اس لئے ان دو قسموں کی غیور مسلمان ان احادیث واجید وروایات کاذبہ کو کتب اسلامی سے خارج فرما کر خدا اور رسول کی خوشنوو کی کا پروانہ حاصل کریں۔ چو تکہ وہ موضوعہ عبارات بردگان دین رسول کی خوشنوو کی کا پروانہ حاصل کریں۔ چو تکہ وہ موضوعہ عبارات بردگان دین محتبران اسلام کے نام نامی ہے اوادیث مشہور کر دی گئی جی اس لئے ہفوات امام بخاری اور بالخصوص خاتمہ کہا جادیث مثاب طوان عشاری دور بالخصوص خاتمہ کہا ہا ہومئین کے تخالف میں جن کو نامحق نمید شین نے دشنان رسول و معاندان امہات المؤمنین کے تخالف میں جن کو نامحق نمید شین نے دشنان رسول و معاندان امہات المؤمنین کے تخالف میں جن کو نامحق نمید شین نے دستان رسول و معاندان امہات المؤمنین کے تخالف میں جن کو نامحق نمید شین نے دستان رسول و معاندان امہات المؤمنین کے تخالف میں جن کو نامحق نمید شین نے دستان رسول و معاندان امہات المؤمنین کے تخالف میں جن کو نامحق نمید شین نے دستان رسول و معاندان امہات المؤمنین کے تخالف میں جن کو نامحق نمید شین نے دستان کو میں جن کو نامحق نمید شین کے دورے سے میں جن کو نامحق نمید کو نام کو سیال

منقولات اسلاف کے نام نامی سے وحوکا کھا کرائی اپنی جامع ومسانیدو صحاح وسن و معاہم میں درج کرلیا ہے پس ان کے اِ خراج واِ حکاک واِ حراق کرنے میں اجر تحقیم اور تواب فیخید ہے"۔ وخوات صفحہ ۱۔

اس تحریر اور خصوصاً طرز بیان سے معلوم ہو سکتا ہے کہ مصنف ہفوات کا منشاء اس کتاب کی تصنیف سے حق جو کی اور صداقت طلبی نہیں ہے بلکہ پر دہ پر دہ میں اُئمہ اسلام اور برر گان دین کو گالیاں دیتا ہے۔

اس پین کوئی شبہ نہیں کہ اس تصنیف کے اصل مخاطب اٹل صدیث صاحبان ہیں اوراگر وہی مسلک ہم افقیار کرتے ہو وہ لوگ ہمارے متعلق افقیار کیا کرتے ہیں قو شائد ہمارا طریق ہمی یہ ہوتا کہ ہم اس جنگ کا لطف دیکھتے اورا یک دو سرے کی فضیحت اور تحقیر کو خاموثی سے ملاحظہ کرتے لیکن چو نکہ ہمارا رویہ تقوی پر ہنی ہے اور اسلام کی محافظت اور اس کے خزائن کی گرانی کا کام ہمارے سرد کیا گیا ہے اس لئے میری فیرت نے پرداشت نہ کیا کہ یہ کتاب پلاجواب کے رہے اور اسلام کے مجھنے وہ شمن اسلام کے فیام رک شمنوں کے ساتھ مل کراس کے اندر دخنہ اندازی کرنے کا کام بلادک کوکرتے ہے جائیں۔

سمی نہ ب کی خوبی اس کے شمرات سے پھپانی جاتی ہے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں:۔ " ہرا یک چھاور خت اچھا کچھل لا آ ہے اور پڑا ورخت بڑا کچھل لا تا ہے۔ اچھاور خت بڑا کچھل نہیں لا سکتانہ بڑا ورخت اچھا کچھل لا سکتا ہے۔ جو درخت اچھا کچھل نہیں لا تا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے لیں ان کے پچھلوں سے تم انہیں پچپان لوگ"۔ ٹ

اگر ایک فخص دنیا کی اصلاح اور اس کے درست کرنے لئے مامور ہونے کا دعویٰ کرتا ہے

ایک اس کی سب کو ششیں اکارت جاتی ہیں اور وہ ایک الی جماعت چھوڑ جاتا ہے جو بے دین اور

منافق اور خدا سے دور ہوتی ہے تو بقینا اس کا دعویٰ یاطل ہے کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ ایک فخص کو

اللہ تعالیٰ ایک کام کے لئے بھیجے اور وہ اس کام میں ناکام ہو اس کی تربیت یافتہ اور صحبت سے

مستنیش ہونے والی جماعت کا بیشتر صد اس کے اثر سے متاثر ہونا چاہئے اور اس کی تعلیم کا مامل

اور عالی ہونا چاہئے ورند اس کی آمد فضول اور اس کی بعثت عبث ہوجاتی ہے۔ اس طرح یہ ممکن بی

فیس ہے کہ ایک نیک اور پاک جماعت کی تربیت کے ماتحت ایک ایک جماعت پیدا ہوجائے جو

بلا قدری شرارت اور فتد کا مجمم نموند بن جائے۔ بیشہ فرانی آبھی سے پیدا ہوتی ہے جس قدر

جماعتیں دنیا میں خراب ہوئی ہیں تدریجاً ہی خراب ہوئی ہیں اور ایک نسل کے بعد دو سری نسل کزور ہوتے ہوتے آخر اسلاف کے اثر مٹ گئے ہیں۔

پس جو مخص سے بتانا چاہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محابہ اور ان کے بعد
خدمت اسلام کرنے والے لوگ در حقیقت منافقوں کی ایک جماعت تھی اور اسلام رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سک تھایا آپ کے بعد آپ کے چند رشتہ داروں کے دلوں میں اس کا اثر
محدود ہوگیاوہ یا تو قانون قدرت اور انبیاء کی شان سے بالکل ناواقف ہے یا چررسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کا بوشیدہ دشمن ہے کہ آپ کو ناکام اور نامراد فابت کرنا چاہتا ہے اور اسلام کو ایک بے ٹمر
درخت اور ہے اثر تعلیم بتاکردشنوں کو خوش کرنا اور اسلام کی دُقت کو گرانا چاہتا ہے۔

ونیائے اسلام کا پیشتر حصد ان احادیث پر اپنی بہت ی فقد اور تفصیلات تعلیم کا نحصار رکھتا ہے ادر کو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر احادیث کی کتب نہ ہو تیں تو اسلام کا کوئی حصہ تو مخفی نہ رہتا لیکن اس میں بھی کوئی ٹنگ نہیں کہ اگر یہ کتب نہ ہو تیں تواب جس طرح ایک تدیر کرنے والے انسان کے لئے اپنے آقاکے کلام میں اپنے تدبری تائید دیکھ کرایک خوشی کاسلان بیدا ہو تاہے اور وہ اینے آپ کو عالم خیال میں اپنے محبوب کی مجلس ارشاد میں بدایت کے موتی عُلتے ہوئے یا تا ہے وہ بات نه رجتی- ای طرح تاریخ اسلام کا ایک بیشتر حصد بھی جو مُردہ روحوں کو تازہ کرنے والا اور صدیوں کے گزرنے یر بھی استاد اور شاگر داور آقا اور غلام اور عکس اور علل میں شدید اتصال بیدا نے کاموجب ہے معدوم ہو جاتا۔ غرض محمل دین کے لئے گو احادیث کی ضرورت نہیں لیکن فقہ اور قیاس کی رہنمائی کرنے اور اطمینان قلب اور زیادتِ تعلق کے لئے وہ ایک بیش مباذر بعہ مِن اور سنت کے لئے بھی بطور گواہ میں کیونکہ گو سنت حدیث کی مختاج نہیں لاکھوں کروروں آدمیوں کاعمل اس پر شاہد ہے لیکن حدیث بیہ گواہی تو ضرور دیتی ہے کہ سنت کا توائر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پنچا بھی ہے یا کوئی عمل اور طریق بعد کے لوگوں کا اختراع ہے مثلاً اس وقت كروروں مسلمان برعات ميں جتلا بس اور وہ اينے زعم باطل ميں يہي سمجھ رہے بس كه بيه كلام اسلام کا جزو میں اور بھشہ سے ہوتے چلے آئے ہیں حدیث جمیں اس اسر میں مدد دیت ہے کہ بیہ خیالات بعد میں پیدا ہوئے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک ان کا بنی او اللہ رما اس زمانه میں بھی ان رسوم کا مسلمانوں میں کچھ پیتہ نہ تھا جب احادیث جمع کی جارہی تھیں اور ماحب بصیرت کے لئے وہ موجب ہدایت ہو جاتی ہے جیسے اہل شیعہ میں تازبوں کی ہر رسم *ہے کہ* 

خود بڑے بڑے ائمہ اس رسم کرنا پہند کرتے ہیں ان کی ہدایت کاموجب وہ روایات ہی ہوتی ہیں جو احادیث کے نام سے مشہور ہیں اور انہیں سے معلوم کرتے ہیں کہ اس کاکام کا بجوت انمہ اٹل بیت کے عمل سے نہیں ملتااگر وہ روایات نہ ہوتیں تو وہ کیو کر سیجھتے کہ یہ کام حضرت امام زین العابدین کے زمانہ سے چلا آتا ہے یا بعد بیں کمی تماش ہیں ۔ طبیعت نے ایجاد کرکے اپنے ہم مذاق لوگوں کی ہمدردی کو حاصل کرکے اس کارواج عام کردیا ہے۔

علم حدیث کاایک اور فائدہ بھی ہے کہ بیہ سنت کے متعلق ہمیں یہ علم بھی دیتا ہے کہ کونسی سنت رسول کریم صلی الله علیه وسلم کو زیاده مرغوب تقی- بے شک نسلا بعد نسل مسلمانوں کا طریق عمل اس امرکو تو ثابت کر سکتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمی کام کو نس طرح کیایا كس كس طرح كياليكن بيربات تواتر اور عمل سے نهيں معلوم ہوسكتی تقى كد كئي طريقوں يرجو كام کیا گیاہے ان میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ پہندیدہ کون سا طریق تھایا کس طریق پر آپ خود اکثر عمل فرماتے تھے ایک سالک راہ کے لئے اور محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کے لئے یہ علم نمایت ہی دل کو تقویت دینے والا اور معلومات کے ذخیرہ کورٹھانے والا ہے۔ علم حدیث کاایک بیر بھی فائرہ ہے کہ اس کے ذریعہ ہے قرآن کریم کے وہ بہت ہے معارف جے ایک عام انسان خود نمیں معلوم کر سکتا تھا بلکہ اعلی ورجہ کی روحانیت کے حصول کے بغیران بر اطلاع ہی نہیں ہو سکتی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعیہ سے ظاہر کر دیے گئے ہیں اور ہرایک فخص ان سے فائدہ اٹھا کر قرآن پر تدبر کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے مثلاً قرآن کریم میں دوزخ کاعذاب ابدی قرار دیا گیاہے تکراہے غیرمتاہی نہیں قرار دیا گیالیکن عام طور پر لوگ اس امر کونیں سمجھ سکے اورانہوں نے قرآن کریم کی آیت رُحَیَقیْ وَ سِعَتْ کُلَّ شَیْ سِلِ کی تہہ کو انسیں بایا۔ اور نہ اُمَّهُ مَا و کیةً سم کی آیت پر غور کیا کہ کیا کوئی شخص ماں کے پیٹ میں بھیشہ رہتا ے اور نہ بیر سوچا کہ جنت کے انعامات کی نسبت کیوں باوجود آبد کے الفاظ استعمال ہونے کے غَيْرٌ مُجْذُود في (نه كُنَّه والي) اور غَيْرٌ مَمْنُون تنفر (نه كُنَّه والي) كه الفاظ استعال ہوئے ہیں اور کیوں دوزخ کی نسبت سے الفاظ استعمال نہیں ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نِ لَيَأْ تِينَ عَلَى جَهَنَّمَ زَمَانُ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ لِحَ فَمِاكِراسِ كَتِهِ معرفت كوجو بترخلق كي جان ادر معرفت کی روح ہے ہرایک فخص تک پہنیا دیا اب جو شخص ضدّ اور تعصّب سے خالی ہو ای حقیقت کواچھی طرح سمجھ سکتاہے۔

اسی طرح مثلاً قرآن کریم میں مسیح علیہ السلام کے ایک مثیل کی خبرسورہ تحریم میں باس الفاظ وى كَىٰ تَحْى كَه وَضَوَبَ اللَّهُ مَفَاذً لِّللَّا فِينَ أَمَنُوااحْرَأَتَ فِنْ عَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْن لِيْ عِنْدَى بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنَىٰ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْتَوْمَ الطَّلِلِيمَزَ۔ وَمَوْيَمَ الْنَتَ عِثْرَانَ الَّتِيُّ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَحْنَا فِيْدِمِنْ رُّوْحِنا وَصَدَّفَتْ مِكُلِمْتُ رُبَّهُا وَ كُتُمُهُ وَ كَانَتُ مِنَ الْتُنْتِينِ - ﴿ يَعِنَ مسلمانُونِ كَي دواقسام مِن ايك تو وه جو نیک تو ہوتے ہن مگر مہمی بری سے مغلوب بھی ہو جاتے ہں اور ایک وہ جو بکلی یاک ہوتے ہن مگر اس سے اوپر ایک ترقی کا درجہ بیان فرمایا ہے کہ یہ پاک لوگ جب اللہ تعالی کی وجی ہے مشرّف ہوتے ہیں تو مری صفت سے ترقی کر کے اینے اندر مردوں والی طاقت پیدا کر لیتے ہی اور وہ ورجہ میسجیت کا درجہ ہے اور اس میں ایک مثیل مسیح کی خبر دی گئی ہے اس طرح سورۃ زخرف کے حیط ركوع ميں بيان فرايا ہے وَ لَمَّا مُسُرِبَ ابْنُ مَوْيَمَ مَقُلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّ وْنَ - فل جب ابن مریم کو بطور مثال کے بیان کیا جاتا ہے تو تیری قوم اس پر تالیاں پیٹی ہے سوائے اس کے کہ ایک مسے کی آمدی خردی عنی ہے اور مجمی بھی مسے علیہ السلام کو قرآن کریم یا حدیث میں بطور مثال نہیں پیش کیا گیا ہیں اس میں بھی ایک مسیح کے رنگ میں رنگین مخص کی آمد کی خبر دی گئی تھی مگر اس نکتہ کو دی سمجھ سکتا تھا جو یا تؤمعرفت میں ترقی یافتہ ہو یا پھرخوداس زمانہ کویا لے جس کے متعلق یہ اخبار تھیں پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہدایت کے لئے ان الفاظ میں لوگوں کو خبر دے دی کہ آبندہ زمانہ میں مسیح کا نزول ہونے والا ہے آگر آپ نہ بتاتے تو عوام الناس اس موعود کی انتظار ہرگز نہ کرتے اور اس کے قبول کرنے کی طرف انسیں کوئی توجہ نہ :وتی۔ غرض احادیث قرآن کریم کے دقیق مسائل کی وہ تغییر بھی بیان کرتی ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اگر کوئی فخص یہ کیے کہ کیوں خود قرآن کریم نے اس مضمون کو اس طرز بیان نہ کر دیا۔ تو اس کاجواب میہ ہے کہ یہ اعتراض قلت تدبر کا نتیجہ ہے کیونکہ اگر اس اعتراض کی روح کو صحيح تشليم كرليا جائے تو تفاوت مدارج اور حقيقت تدبر بالكل باطل ہو جائے كئي لوگ اس قدر علم بھي نسیں رکھتے کہ ان معمولی ہاتوں کو سمجھ سکیں جن کو علوم ظاہری رکھنے والا آدمی بھی اوٹی تدبر ہے ہے سمجھ سکتا ہے لیکن جب وہ مخفص ان اشخاص کو تفصیلاً سمجھاتا ہے تو وہ سمجھ لیتے ہی تو کیا کہ سکتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اِنہیں الفاظ میں قرآن کریم کونہ اناراجن میں صافی یارازی نے اس پ کو ادا کیاہے تاکہ سب لوگ سمجھ سکتے۔ بے شک دو سرے انسانوں کے سمجھا۔

مطالب تو حل ہو جاتے ہیں لیکن اس قدر وسعت مطالب میں شمیں رہتی جو قرآن کے الفاظ میں پائی جاتی ہے۔

غُرِض بیر کہ احادث کے مجموعہ سے اسلام کی ترقی میں اور روحانیت کی زیادتی میں بہت مدد لی ہے اور اس کے فوائد بہت سے ہیں جن میں سے چند اوپر بیان کئے گئے ہیں اور ان کے فوائد کا انکار سوائے جاتل یا متعقب انسان کے اور کوئی فخص نمیں کر سکتہ اور جن لوگوں نے ان کو منبط اور جمع کیا ہے وہ ہر بمی خواہ اسلام کے شکریہ اور دعا کے مستحق ہیں بحوّا گھم اللّٰہ عَنّا وَ عَنْ جَمِيْمِعِ الْمُسْلِمِيْنَ ۔

ا مادیث کے متعلق یہ امر سمجھ لینا ضروری ہے کہ وہ انسانی کوشش کا نتیجہ ہیں جو ممجع حدیث ہے وہ خدا کے رسول کا قول ہے اور جو غلط ہے اس کی غلطی انسانی علم کی کمی کے سبب ہے ہے نہ حدیث کے جمع کرنے والوں نے اپنی کو مششوں کو غلطی ہے پاک قرار دیا ہے اور نہ وہ غلطی ہے باک تمجمی قرار دی گئی ہیں ہیں ای حیثیت ہے ان پر تنقید کرنی چاہئے کون ساکام انسان کاہے جس میں غلطی نہیں ہوئی۔ پہلے زمانہ کے علوم کے بعض حصوں کو آج کی متحقیق نے باطل ثابت کر دیا ہے مگر اس سے ان علوم کے مدوّن کرنے والوں کی ذات پر کوئی حرف نہیں آتا۔ موجودہ طب خواہ یونانی ہو خواہ انگریزی اس طب سے ہزاروں گئے بوچہ کرہے جو آج سے پہلے دنیا میں مروج تھی اور آئندہ زمانہ کی تر قیات موجودہ زمانہ کی طب کو بھی چھیے چھوڑ جائیں گی تکریاہ جود اس کے ان لوگوں کے احبان اور ان کی شان میں ہر گزشیہ نہیں کیا جائے گا جنہوں نے آج سے دو ہزار سال پہلے طب کو مەقن كىلە حالىنوس 🎎 كى سىنگۇدل غلطىل ثابت ہو جائىس كېرىمى وە جالىنوس كا جالىنوس ہى رہے گااور ہر علم دوست انسان اس کے احسان اور اس کے علم کی قدر کرے گاکیونکہ سوال یہ نہیں ہے کہ حالینوس کیا جانیا تھا بلکہ سوال یہ ہے کہ حالینوس نے علم میں کس قدر زیادتی کی اور آئندہ علوم کی ترقی میں کس قدر ہدد کی۔ اگر اس کی سَوبات غلط ثابت ہو جائے تو ہو جائے گمراس میں کیاشیہ ہے کہ اس نے بعض ہاتیں ایس دریافت کیں کہ وہ آئندہ علوم کی ترقی کے لئے بنیاد ہو گئیں۔ پچپلی تحقیق بے شک اس کی تحقیق سے بڑھ کرہے مگراس کی تحقیق نہ ہوتی تویہ بعد کی تحقیق بھی نہ ہوتی۔ ستراط <sup>لل</sup> اپنے علم الاخلاق کے سبب اور افلاطون <sup>ملک</sup> اپنے فلسفہ کے سبب سے ہیشہ یاد ( رکھے جادیں مے گوعلم الاخلاق اور فلسفہ کس قدر ہی ترقی کیوں نہ کر جائیں اور ٹی تحقیق ان کی تحققاتوں میں ہزاروں غلطیاں کیوں نہ ابت کردے کسی انسان برستی کے سبب سے نہیں بلکہ اس

سبب سے کہ ان کا دماغ دو سرول کے لئے تحریک کا موجب بنا اور انہوں نے ایک ایمی بنیاد رکھی جس پر اور عمار تیں تاریخ کی ایک آلیک بنیاد رکھی جس پر اور عمار تیں تاریخ کی اریخی کتاب کا مصنف جو سال ہاسال کی عرق ریزی کے بعد ان واقعات کو جو پراگندہ طور پر ہزاروں دافوں میں مختی تھے بخبا اور ترتیب دار جو کر کے ہرانسان کی پنچ میں لے آتا ہے محض اس وج سے کہ اس کی حقیق میں بعض غلطیاں رہ تی ہیں اس محض کی نبیب سال محض کی نبیب سے کسی ایک دورے جو ان سال جس نے داقعات نبیب جع کئے بکد مصنف کی سبب سے کسی ایک واقع میں غلطی تکار دی ہے تو ایک کہ مصنف نے اگر بشریت کے ماقت کوئی غلطی کر دی ہے تو اس نے ہزاروں جدید باتیں بھی تو ہمیں بتائی ہیں جو ہمیں پہلے معلوم نہ تھیں پھرکیا اس کی اس محدم نہ تھیں پھرکیا اس کی اس کے خاطیاں اگر ہم اس کام کو کرتے جو اس نے کیا ہے اور اس زمانہ میں کرتے جس میں اس نے دہ کی غلطیاں اگر ہم اس کام کو کرتے جو اس نے کیا ہے اور اس زمانہ میں کرتے جس میں اس نے دہ

کام کیاہے خود ہم سے نہ صرف ہیر کہ واقعہ ہوتیں بلکہ شائداس سے کی گئے زیادہ واقعہ ہو جاتیں اس قدر بڑھا بڑھا کربیان کریں گے کہ اس کی ساری محنت پر پانی پھیرویں گے بقینا اگر ہم شرافت طبع کا کوئی حصہ اپنے اندر رکھتے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ گھر سے کسے کا سے کا سے کا سے کا سے کا سے کہ ان سے کہ سے کا سے میں سے کا کہ میں ان معالم اسکار

ساتھ حالات جمع کئے گئے ہیں اور جس میں تاریخ سے بڑھ کریہ چنت ہے کہ بجائے اپنے الفاظ کے خود راوی کے الفاظ یا منتظم کے الفاظ کو بیان کرنے کی حیرت انگیز حد تک کامیاب کوشش کی گئی ہے انہوں نے تیار نہیں کر دی؟ پھراس بے نظیر کوشش کے صِلہ میں کیا ان کو وہی انعام لمنا چاہیے جو مصتف کتاب نے ان کو دینا چاہا ہے۔ اور جس عطیہ پر صدافت اور احسان شنای یا واز بلند ''عطائے تُوہلتا ہے تُو'' کے مقولہ سے اسے مخاطب کر رہی ہیں۔

وہ کونساعلم تھاجے علم حدیث کے رواج ہے تقصان پنچاہ یا وہ کونی تحقیق تھی جو اس علم کی ایجاد کے بعد زک گئی۔ اگر اس علم ہے جن کا غلط استعمال لوگوں کو پنچا ہے تو اور کونساعلم ہے جس کا غلط استعمال لوگ نہیں کر لیتے۔ اگر علم حدیث کو بعض لوگوں نے تدبّر ٹی انتر آن میں روک بنالیا ہے تو بعض دو سرول نے تدبر ٹی الفرآن کو فہم رسول پر اپنے فہموں کو مقدم کرنے کا متراوف بنالیا ہے۔ پس لوگوں کے غلط استعمال ہے ان بڑاروں فوائد پر پروہ نہیں ڈالا جا سکتا جو اس کے علم کے ذریعہ ہے۔ حاصل کئے ہیں اور جن فوائد کہ اہل علم لوگوں نے بھیشہ حاصل کئے ہیں اور جن فوائد کہ اہل علم لوگوں نے بھیشہ حاصل کئے ہیں اور جن کو دہ حاصل کردہے ہیں۔

باوجود موضوعات کے ایک انبار کے صحیح روایات کا ایک ایسا مجموعہ موجود ہو گیاہہ جس شر بزاروں ذرّ ہے بہا ملتے ہیں ہے شک ان میں کانے بھی ہیں کین کانٹوں کی موجود گیاہہ جس شر پول کی قدر میں کی نہیں آجاتی۔ کون کہتا ہے کہ تم کانے اپنے جسم میں چھولو، باغبان نے گلب کا درخت لگایا ہے اس میں کانے ضرور لگیں گے تم اس میں ہے پھول پُخواوران کو استعال کرو۔ روایتیں جمح کرنے والوں نے روایات بمع کردی ہیں ان کی تحقیقات میں تین وجوہ سے صداقت جھوٹا سپاین کر ان کو کوئی بات بتاگیا۔ (۲) یا اس طرح کہ ان کی تحقیقات ناقص مہ گی اور ایک ووسرے نے بھی لیکن بشریت کے اللہ نظا فتی کے ماتحت کوئی بات اس طرح بیان کی گئی جس ورسرے نے بھی لیکن بشریت کے اللہ نظا فتی کے ماتحت کوئی بات اس طرح بیان کی گئی جس طرح پہلے رادی نے بیان نہ کی تھی یا جس طرح آصل واقعہ نہ ہوا تھا۔ (۳) یا یہ کہ انہوں نے اس طرح پہلے رادی نے بیان نہ کی تھی یا جس طرح آصل واقعہ نہ ہوا تھا۔ (۳) یا یہ کہ انہوں نے اس طرح پہلے رادی کے دیوں کو نقس کر دیا جو ان کے زدیک بھی کم کرور تھیں تا دونوں تم کے خیالات کو علیاں سے ان رواجوں کو نقس کر دیا جو ان کے زد کیا ہو اور تاکہ وہ لوگوں کے دلوں پر اپنے اپنے طیالات کے جبر ہیں تکس ڈالنے کے مرتکب نہ ہوں۔ اول الذکرے پوری طرح نیج جائل تو انسانی طاقت سے بالکل بالا ہے اور آخر الذکرے آگر بعض نقصانات بھی پہنچ جاتے ہیں قواس کے بعض عظیم الشان فوا کہ ہے بھی انکار نسیں کیا جاسکا۔ قرآن کریم میں جن منافقوں کی خبروی جاتی ہے ال کی شرار توں کا نقشہ ہوارے دلوں پر کب جم سکتا تھا اگر ان کی مشہور کردہ روایات کا ایک سلسلہ ہم تک نہ پنچ جا آ۔ ان کی روا تیوں کا بقیہ بھی ہمیں الفاظ قرآنیہ کی حقیقت اور اس رحم اور صبر کا پت دیتا ہے جس سے خدا اور رسول نے منافقوں کے متعلق کام لیا۔

غرض بعض روایات کی قطعی ہے یہ طابت شمیں ہوتا کہ وہ کام بی عبث تعااور نہ محد شمین کی فد منت اسلام میں کوئی گی آتی ہے انہوں نے فد منت اسلام میں کوئی گی آتی ہے انہوں نے فوق العادت محنت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے نقشہ کو ہمارے لئے محفوظ کردیا ہے اور اگر ہم میں سے کوئی ان کی بشری غلطیوں سے ٹھوکر کھاتا ہے تو بیہ اس کی بدفستی ہے اگر وہ اس فتم کی غلطیوں سے ڈر کر اس کام کو چھوڑ دیتے تو بھیٹا اللہ تعالی کے حضور میں مجرم ہوتے اور اس سے بوجھا جاتا کہ کیوں انہوں نے ایک مفید علم کو زندہ گاڑ دیا۔

 حق وليقيون

بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ک ۱۰ نه بار تھیں ایک بڑھیا تھی اور ایک جوان۔ جب وہ م رسیدہ کے گھر ہو تاتو جس وقت وہ سوجا تا وہ اس خیال سے کہ یہ اسپنہ سیاہ بال و کچھ کر خیال کرے گا کہ بیہ عورت تو بڑھیا ہو گئی ہے اور میرے بال ابھی سیاہ ہیں اس کئے میری مجالست کے قابل زیاوہ جوان بی ہے اس کے سیاہ بال ایک ایک دود و کر پہنتی رہتی۔ اسی طرت جب وہ جوان مورت کے گھر م ہو آتو وہ بھی اس خیال ہے کہ یہ اگر اپنے سفید بال دیکھے گاتو خیال کرے گا کہ میں اب یو ڑھا ہو گیا اب اس جوان عورت کی نسبت میری محبت کے قابل برھیاعورت ہی ہے اس لئے مفید بال نوچتی ر ہتی۔ نتیجہ مید ہوا کہ پھھ ونوں کے بعد اس نے سراور داڑھی میں نہ سفید بال رہے اور نہ کالے۔ یک تجویز آپ کُتُب عِلْمِید کے متعلق بتاتے ہیں کہ جس توم کوکوئی خیال اپنے عقیدہ کے خلاف کی کتاب میں نظر آوے جھٹ اس کا اِحکاک وہاں ہے کر دے مثلاً احادیث کی تدقیق کے متعلق اختلاف ہے بعض لوگوں کے نزدیک بعض رادی کمزور ہیں بعض کے نزدیک دو سرے۔ مصنف مفوات كے بتائے ہوئے اصل كے مطابق براك فريق الني فهم كے خلاف جس قدر باتي بائ ان كوكتب حديث ميں سے نكال دے حتى جس قدر احاديث ميں رفع يدين يا باتھ سينے پر بائد سنے يا آمیں بالجریا اور دیگر اختلافی مسائل کے متعلق اپی رائے کے خلاف ذکر دیکھیں ان کو کتب صدیث ہے نکال دیں۔ اور اہل حدیث ان سب حدیثوں کا خراج کر دیں جو حنیفوں کے مسائل کی تائید میں ہیں۔ اگر ایبا ہونے لگ جائے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نگلی؟ علم بالکل مفقود ہو جائے اور شختین کا دروازہ بند ہو جائے اور ٹارخ ایس مسنح ہو جائے کہ سَو سال پہلی بات کا معلوم کرنا بھی بالكل ناممكن ہو جائے اور بددیا نتی اور خیانت كاوروا زہ انتاد سبع ہو جنئے كہ اس كابند كرنا حد امكان ہے نکل جائے۔

ہر محض کا افتیار ہے کہ جس بات کو ناپیند کرے رد کر دے لیکن کمی کویہ افتیار نہیں کہ مصنف کے بیان میں کی میشی کروے۔ اگر کسی کو بخاری کی اکثر احادیث غلط نظر آتی ہیں تو وہ ان کو رة كرسكا ب مرامام بخارى كى تصنيف ميں سے اپنے مطلب كے خلاف باتيں نال كر ايك نى صورت میں اس کو بدل دینا ہرگز جائز نہیں بلکہ یہ ایک این خیانت ہے وایک ایسافریب ہے جس کو صرف کوئی سیاہ باطن اور جابل انسان ہی جائز قرار دے سکتاہے۔

ایک اور خطرناک متیجہ بھی اس جلبان تجریز پر عمل کرنے سے پیدا ہو سکتاہے اور وہ یہ ک اليسے زمانوں میں جب كر كسي قوم ير فترة كا زمانہ آيا ہوا ہو اور جمالت اس كے ميدانوں ميں ڈيرے

ڈالے ہوئے ہو تمام صداقتیں باطل ہو سکتی ہیں۔ اگر مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے لوگ چیلے چند صدیوں میں جب کہ شرک کا دور دورہ تھا تمام ایل احادیث کتب مدیث سے نکال کر پھینک یے جن میں شرک کارڈے بلکہ بعض لوگوں کے اس خیال پر عمل کرکے کہ قر آن کریم میں بھی کچھ زیادتی ہو گئی ہے جس قدر آیات شرک اور رسوم اور بدعات کے خلاف دیکھتے ان کو نکال دیے تو تتیجہ کیا ہوتا؟ اسلام کاکیا ہاتی رہ جاتا۔ وہ لوگ دیانتداری ہے اینے عقیدہ کے مطابق کام کرتے لیکن اس کا نتیجہ حق اور رائتی کے خلاف کیپاخطرناک ہو تا۔ اس زمانہ میں تعلیم بافتہ لوگ کثرت ازدواج، طلاق اور بردہ کو اپنی عقل کے مطابق تهذیب وشائستگی کے خلاف مجھتے ہیں۔ کیاان کا اختیار ہونا جاہئے کہ وہ قرآن وحدیث ہے اپنے تمام مضامین کو یہ کہہ کر نکال ڈالیں کہ ایک ہاتھی خدا اور رسول کس کمہ سکتے تھے متیجہ یہ ہوتا کہ چند دنوں کے بعد جس کے آثار ابھی ہے شروع ہو گئے ہیں جب دنیا کو معلوم ہو تا کہ یمی طریق مناسب تھاتو وہ ان اِحکاک شدہ اور اِحراق شدہ آیتوں اور حدیثوں کو قرآن کریم میں نہ یاکراس کو ایک نامکمل اور بے معنی کتاب سیجھتے۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ تمام عالم اسلام اس مرض میں مبتلا فقا کہ حعزت عیسی علیہ السلام زندہ آسان <sub>ک</sub>ر بی<u>ٹ</u>ھے ہیں ۔ اگر وہ لوگ تمام آیات قرآمہ اور احادیث کوجو ان کی وفات پر دلالت کرتی ہیں نکال دیتے کہ اپیاخلاف واقعہ امر قرآن اور حدیث میں کہاں ہے آسکتا تھا ضرور کسی مفید نے پیچھے ہے ملاویا ہے توکیا دنیا ایک صداقت سے اور اسلام ایک خولی ہے محروم نہ وہ جاتا؟ زمانہ کے حالات مدلتے رہتے ہیں اور لوگوں کے نقطۂ نگاہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ایک وقت میں ایک بات جو بالکل خلاف ب سمجی جاتی ہے دو سرے وقت میں عقل وعلم کی ترتی کے ساتھ وہی معقول اور حاتی ہے باتہمی اس کے خلاف ایک وقت میں ایک بات احجمی سمجمی حاکر دوسرے وقت میر خیال کی جانے لگتی ہے۔ اگر مصنف ہفوات کے مجوزہ طریق اِحکاک و اِحراق پر کیا عمل کیاجائے تو ہزاروں صدا قتیں جمالت اور فَرَ ۃ کے زمانہ میں منادی جائیں۔ اور سیجے نہ ہب کے پیرؤوں کو تحقیق وید تیق کے زمانہ میں دوس سے ند ہب کے بیرووں کے سامنے منبہ دکھانے کی مخوائش نہ رہے۔ اس وقت جو پچھلے لوگوں کی تحقیق کی بعض غلطیاں معلوم ہو تی ہں تو کیا ای سبب ہے نہیں کہ ویا نتداری سے ایے قهم کے خلاف خیالات کو باتی رہنے دیا بلکہ خود محفوظ کر دیا تاکہ تحقیق کا ئے۔ اگر وہ لوگ بھی اس إحكاك اور إحراق كے طريق كو اختيار كرتے تو آج لئے صداقت کے معلوم کرنے کاکون سارات کھلارہ جاتا؟

خلاصة كلام بيركہ مصنف بغوات كا إحماق و إحكاك كامشورہ فير خوابى و نيك طلبى كى وجہ ہے نہيں ہے بلكہ محض ان لوگوں كے كام پر پروہ والے كے ہے جنہوں نے خدمت اسلام میں رات اور دن كو ايك كرويا۔ اگر مصنف بغوات به مشورہ ند دیتے بلكہ سيد هى طرح بيات كه ديتے كہ باوجودان لوگوں كى كوششوں كے بعض كو تابياں بھى ہو گئى ہيں تو ان كو خوف تقاكہ اس طرح لوگوں كے دال ہے محدثين كى عظمت نہ شئى اوروہ كه ديں گے كہ ہاں انسان سے غلطى ہو باتى ہا انسان سے غلطى ہو باتى ہا انسان سے غلطى ہو باتى ہا انسان سے غلطى ہو باتى ہوئى ۔ اور بيا ہى مسلمان مانے ہى تقے كہ محدثين غلطى ہے پاك نميں ہيں۔ بعض دفعہ انہوں نے ايك حديث كو محمد انہوں ہے اور وہ بعد ميں محمح طابت نميں ہوئى۔ اور بعض دفعہ انہوں نے ايك حديث كو كر كور سحيف كو محمد انہوں ہے انہوں ہے ايك حديث كور راجيت نميں ہوئى۔ اور بعض دفعہ انسان استعال كے جن سے دو مروں پر تو كچھ اثر ہو يا نہ ہو مكران كا تبخض كال كيا اور اپنى اس عادت سب و شتم كو جو گرد و بيش كے اثر اس سے متاثر ہو كر طبيعت طانی ہو چكى ہے انہوں نے پورا كر ليا مستب و شتم كو جو گرد و بيش كے اثر اس ہے متاثر ہو كر طبيعت طانی ہو چكى ہے انہوں نے پورا كر ليا شعب و شتم كو جو گرد و بيش كے اثر اس ہو كئے والے كے منہ پر تھوك آئے انہوں كے يورا كر ليا فعر من پر تھوك آئے ہو تا ہو الكے كر منہ پر تھوك آئے ہو انہوں كے ورا كر بات ہو تكل كے منہ پر تھوك آئے ہو تا ہو اللہ كے منہ پر تھوك آئے۔ اور اس كارت من فضيعت ہوئى ہے۔

میرے نزدیک مصنف ہفوات کا میہ طریق سب و شتم نماند کے حالات کو مدنظر رکھ کر بھی خمیات خطرناک ہے اس دقت مختلف قسم کے مصائب اور آلام نے مسلمانوں پر بیر دوئی کر دیا ہے کہ خواہ ان بیں غربی طور پر کس قدر ہی اختلاف کیوں نہ ہو ان کو اپنی ہتی کے قیام کے لئے ضروری ہے کہ ایک دوسرے پر بے جا حملہ کر کے مؤانست اور مؤاسات کے تعلقات کو قطع نہ کریں۔ اختلاف کے اظہار کا طریق میہ نمیں کہ ایک دوسرے کے بزرگوں کو گالیاں دی جادیں۔ اگر ہم ایسے غداہ ہے کہ بزرگوں کا بھی ادب کر عمود میں جن کے ساتھ ہمیں نمایت کم دجہ اشتراک پائی جاتی ہے توایک کتاب کو مانے والے اور ایک رسول کی امت کملانے والے لوگوں کو جو دوسری کسی قوم میں بزرگ مانے جاتے ہوں کیوں ایک رسول کی امت کملانے والے لوگوں کو جو دوسری کسی قوم میں بزرگ مانے جاتے ہوں کیوں اور سے یا دوسرے کے استعمال کو ایس میں اس قسم کے اختلافات سے بہتی چکا استعمال کو جو دو ترک کیا گیا تو اس رویہ کے اختیار کرنے والے افراد اور ان کے افعال پر خوش ہونے والی نہ ترک کیا گیا تو اس رویہ کے اختیار کرنے والے افراد اور ان کے افعال پر خوش ہونے والی نہ جاتھیں ایک ایساروز پر دیکھیں گی کہ دشمنوں کو بھی ان پر رونا آئے گا۔

میرا یہ مطلب نہیں کہ شیعہ سی اور دیگر ناموں سے یاد کئے جانے والے فرتے ا۔

کی تبلیغ نہ کریں۔ میرا طریق عمل میرے قول ہے زیادہ اس خیال کو رد کر رہاہے کیونکہ تبلیغی لحاظ ے اس جماعت نے کہ جس کا میراللہ تعالی نے مجھے اپنے فضل نے بنایا ہوا ہے تمام ونیا میں اپنی تبلیغ کوششوں کے ذریعہ سے حیرت انگیز حرکت بیدا کر رکھی ہے۔ بلکہ میرا یہ مطلب ہے کہ اپنے اینے محامن اور خوبیاں بیان کی جائیں اور دو مرول پر پلا وجہ اور بلا ان کی طرف سے حملہ ہونے کے تمله نه كيا جائه - اور اس حديث كوياد ركها جائ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنَ الْكَنَائِر شَتْمُ الرَّ جُلِ وَالِدَيْدِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكُلُ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْدِ قَالَ نَعَمْ يَسَتُ أَبَا الرِّ جُلَ فَيَسَبُّ أَبَاءُ وَيَسَبُّ أَتَهُ فَيَسُبُّ أَتَهُ مَنَ فَلَا رَبِّ كَالمولَ مِن ے ایک اسے ان باب کو گالیاں دینا بھی ہے۔ لوگوں نے کمایا رسول اللہ کیا کوئی اپنے مال باب کو مجى كاليان ديتا ہے؟ آب نے فرمايا بال كى كے باب كو كاليان ديتا ہے چروہ اس كے باب كو كاليال دیتا ہے۔ یا کسی کی ماں کو گانا دیتا ہے بھروہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ بیٹنی دو سرے کے ماں باپ کو گالیاں دے کرائے ماں باب کو گالیاں دلوانا الیابی ہے جیسا اپنے ماں باب کو خود گالیاں دے لینا۔ جن لوگوں کو کوئی قوم اپنے روحانی ہادیوں میں سمجھتی ہے ان کی عزت اپنے مال باپ سے زیادہ کرتی ہے ان کی نسبت بلاوجہ گندے الفاظ استعمال کرنے کالازی نتیجہ لکاتا ہے کہ وہ اس کے بروكوں كو كالياں ديں اور اس صورت بيس اكسانے والا بى اين برركوں كو كالياں وينے والا سمجما جائے گا۔ خصوصاً جب صورت الی ہو کہ ایک قوم کے بزرگ دو سری قوم کے نزدیک بھی بزرگ ہوں تب تو اس دو سری قوم کے بزرگوں کو گالیاں دینانہ صرف پڑا ہے بلکہ حد درجہ کی نمینتگی کامظہر ہے کیونکہ اپیا کھخص اس امرہے کہ دوسری قوم کے لوگ اس کے بزرگوں کو بھی اپنا بزرگ خیال کرتے ہیں اور اس کی مختی کا مختی ہے جواب نسیں دے سکتے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور بارہا دیکھا گیا ہے کہ ان لوگوں کو جو اس کے بزرگوں کو اپنا بزرگ خیال کرتے تھے وہ اپنی ناشائستہ حرکت سے ایسا مجور کر دیتا ہے کہ ان میں سے بعض بطور بدلے کے ان بررگوں کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں اور پہ مخص ایک دوست کو دشمن بنانے کاعذاب مزید براں اپنے اوپر نازل کرلیتا ہے۔

غرض سبّ و شتم ایک فتیج فعل ہے اور دو سروں کے بزرگوں کو گالیاں دسینے والا سخت مجرم ہے اور اگر اس کی زیادتی کے سبب سے دو سری قوم کے لوگ بھی اپنی زبان کھولیس تو اس کا الزام ان پر نہیں بلکہ اس گالیاں دینے والے کے ذمہ ہے اور میں بقین کرتا ہوں کہ اہل شیعہ کے شرفاء اور رؤساء مصنف کی بدکامیوں اور بلا وجہ کی چینرچھاڑ کو اس طرح بڑا سمجھیں گے جس طرح کر دو مرے فرنق کو اس کا فعل بڑا معلوم ہوا ہے اور ہونا جائے۔

مصنّف مفوات کو جو بغض ائمه اسلام سے ہے وہ مندرجہ ذیل عبارت سے بخوبی ظاہرہے وہ

" یہ امر ممکن تھا کہ ہم کتب عقائد واصول حدیث ورجال سے بھی ایسی احادیث کو مجروح ومقدوح كردية ليكن جب به مسلمات عقلى ب كه راوى كى فقابت متن حديث كي صحت كو مستلزم نهيل اورنه خلاف قرآن حديث مجت ب اورنه وه بغوات ورایت کی معیار پر کھری ہیں اس لئے اس بیکار طُول کو ترک کر دیا"۔

یعی کو خود ان اصول کے مطابق جو اہل اسلام نے مقرر کئے ہیں اور خود ان قواعد کے مطابق ائمہ حدیث نے تجویز کے میں ایس احادیث کی مروری دابت موسکی محرب ایک بیکار طول تھا اس لئے مصنف بغوات نے اس کو ترک کر دیا تگر ہرا یک مختلند سمجھ سکتاہے کہ یہ ایک بیکار طول تھا ملکہ اگریہ چاہت ہو جاتا کہ خود آئمہ حدیث نے اپنے قواعد تجویز کئے ہیں جن سے صحح اور مکزور حدیثوں میں فرق کیا جائے تو لوگ سمجھ جانے کہ حدیثوں کو کلام الی کی طرح مسلمان غلطی ہے یاک نہیں مانتے۔ اور اگر خود اننی اَئمہ کے بنائے ہوئے قواعد کے مطابق بعض احادیث ضعیف ابت ہو جائیں تو ان کے درید سے آئمہ حدیث کو گالیاں دینے کا موقع نیں مل سکا تھا لیں بیکار طول نے بچنے کے لئے میں بلکہ اٹی ست وشتم کی عادت کو پورا کرنے کے معتقب افوات -اس طرت کو افتیار کیا ہے اور نیر بات ان کے دلی تعصب پر ایک شاہر ناطق ہے۔

اس تمیدی نوٹ کے بعد میں ایک ایک کرکے مصنف صاحب بغوات کے اعتراضات کے متعلق الى تحقيق مان كرا مول ليكن ايك دفعه فير كحول كركمد دينا جابتا مول كركت احاديث مؤلفوں کو نہ خود دعوی ہے کہ وہ فلطی سے پاک ہیں اور نہ مجمی مسلمانوں کو بدوعوی ہوا ہے کہ ان میں کسی فتم کی غلطی نہیں ہوئی بلکہ ان کی نسبت میں خیال علاء میں رائج چلا آیا ہے کہ وہ بعض خدام اسلام کی دیانند ارانه اور ان تھک کوششوں کا خوبصورت اور دل آویز نتیجہ ہیں جس میں مگو بعض کمیاں رہ گئی ہوں لیکن ان کے ذریعہ ہے جو فائدہ دنیا کو پہنچاہے یا پہنچاہے یا پہنچ سکتاہے اس کی قیمت کا ندا زه نگاناهاری لئے مشکل ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ان نوگوں کی نیک خدمات کا پدلہ ان کو -B- جرت پر جرت اور تجب پر تجب ہوتا ہے کہ کیسی اعلیٰ اور اکمل تعلیم روحائی دیے والی صدیث اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیق شان کو طاہر کرنے والی روایت کو مصنف ہفوات نے احکاک اور احراق کے لئے چناہے اور اس پر ایک بہت گندہ احتراض کیا ہے۔ اگر اس حتم کے فیم اور اس حتم کے فیم اور اس حتم کے فیم اور اس حتم کی سمجھ بر کتب روایات کا اور احراق شروع ہوا تو یقینا صحیح احادیث کا ملنا مشکل ہو جائے گا۔

 چیزوں سے زیادہ تھی۔ تو مصنف ہغوات کے کئے ہوئے متنی الفاظ حدیث سے کیو تکر پیدا ہوئے۔
ہم تو دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں کل کا لفظ بھی استعال ہوتا ہے تو اس سے مراد بعض ہوتا ہے۔
جیسے ملکہ سہائی نسبت آیا۔ وَاُوْ بِیَتْ مِنْ کُلِّ مَتَیْ اللّٰ اس کو ہرایک چیزوی تی تھی۔ حالا تکہ
ایک چھوٹا ساملک اس کو ملا تھا۔ نہ دنیا کی سب قتم کی تعتیبی اس کو حاصل تھیں اور نہ دین ہی اس
کو حاصل تھا پس جب کہ گل کا لفظ استعال کر کے بھی بعض کے مینے ہوتے ہیں تو جہاں بالکل ہی
کو حاصل تھا پس جب کہ گل کا لفظ استعال کر کے بھی بعض کے مینے ہوتے ہیں تو جہاں بالکل ہی
کو کی لفظ حصر کے لئے استعال نہیں ہوا وہاں ہیہ معنی کرنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب
بایوار عور تیں اور خوشبو مجبوب تھے۔ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟

ورسرا پہلو مصنف ہفوات کے اعتراض پر فور کرنے کا یہ ہے کہ کیا عور توں ہے عبت رکھنا
اور خوشبو کو پند کرنا گناہ ہے یا روحانی ترقی کے حصول کے منانی ہے۔ اور اہل اللہ کے طریق ہے
اس ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کس شے کی عجت تین طرح کی ہوتی ہے یا تو ایس مجت کہ دو سری
اشیاء کو پالکل جملادے۔ یا ایس مجت جو دو سری اشیاء کی عجت کے ساتھ دل بیں رہے۔ اور کسی اور
عجت کے طفیل سے پیدا ہو۔ یا ایس مجب جو محب کہ مغلوب تو نہ کردے لین مستقل مجت ہو جہ
عوب کے مغلوب تو نہ کردے لین مستقل مجت ہو اور کسی اور
ورسرے الفاظ میں طبعی محبت کمنا چاہئے۔ جو محبت کہ دو سرے تعلقات بھلا دیتی ہے اور ان کو نظر
عبر اور تقیر کرکے دکھاتی ہے وہ تو ماسوی اللہ سے ناجائز ہے اور گناہ ہے لین ایس محبت جو کالج
عبر اور ترقی درجات ہوتی ہے اور وہ محبت جو نہ تو اللہ تعالی کی وی اور تھم کے ماتحت پیدا ہو اور نہ
مابوا پر غالب ہو بلکہ صدود کے اندر رہے یہ محبت طبعی محبت کساتی ہے اور جائزہ طال ہے۔ گو
مرجب تو اب اور باعث ترقی درجات نہیں۔ باس میں محبت تیک اور باخش انسان کے اندر ترقی کرتے
مرج دو سری قتم کی محبت بن جاتی ہے۔ بس محبت تو نہ تیک کے منافی ہے نہ نبوت ور سالت کی
مران کے دو سری قتم کی محبت بن جاتی ہے۔ بس محبت تو نہ تیک کے منافی ہے نہ نبوت ور سالت کی
علی دیت عین تقویٰ میں واضل ہوتی ہے۔ اس محبت تو نہ تیک کے منافی ہے نہ نبوت ور سالت کی
علین دونت عین تقویٰ میں واضل ہوتی ہے اور بعض وقت نہ خلاف نہ مطابق اور

ان تین قسم کی محبوں کا جوت قرآن کریم ہے ملتا ہے۔ چنانچہ سورة بقرة میں اللہ تعالی فرماتا ہے۔ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَسْتَحِنُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَلْدَادًا يَسْجِنُونَهُمْ كَحُجِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ اَمْنُوْاً اَهُدَّا كُذَاً لِلَهِ عَلَى جَرِهِمَدَ اورلوگوں میں ہے ایک جماعت ایس ہے جو اللہ کے شریک بناتے ہیں اور ان سے ایس محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی جائے اور مؤمن سب سے نیادہ اللہ تعالیٰ ہے محبت کرتے ہیں۔ اس جگہ دو محبوق کاؤکر ہے۔ ایک جس میں ما مواکی محبت دہ
ریگ افتیار کرلیتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہونا چاہئے۔ اس کو تاپند اور تاجاز فربا ہے۔ اور
ایک محبت فہ بیان فربائی ہے کہ گو دو سروں کی محبت بھی دل میں ہوتی قرہ ہے گراللہ تعالیٰ کی محبت
ہے کم ہوتی ہے اور اس ہے اوئی درج پر ہوتی ہے۔ اس طرح سورہ تو ہم فرباتا ہے قُل اِن وَ تِسَجَارَةُ وَ اَمْتُوالُ وَ اَعْتَرَ فَشَرُو مَا اَلَّهِ وَ رَسُولُ لِوَ وَ مِحادِ
مَا اَلْاَ اَبَاؤُوکُمُ وَ اَمْتُوالُ وَ اَعْتَرَ فَشَرُوکُمُ وَ عَصِيْنِ تُعْکَمُ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولُ لِو وَ مِحادِ
وَ تِسِجَارَةٌ تَعْخَمُونَ کَ کَسَادَ هَا وَ مَسلَحِنَ الله مِ الله اَلاَ مَعَلَىٰ اَلَٰهِ وَرَسُولُ لِو وَ مِحادِ
وَ تِسِجَارَةٌ تَعْخَمُونَ کَسَادَ هَا وَ مَسلَحِنَ الله مِ اِللّٰه الاَ مَیْدِی الْقَعْوَمُ الْقَسِیْقِینَ اللّٰهِ وَ رَسُولُ لِو وَ مِحادِ
وَ تَسِجَارُهُ فَعَنَ اللّٰهِ وَرَسُولُ لِو وَ مِحادِ
مِن اللّٰهِ وَرَسُولُ لِو مِن اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَرَسُولُ لِو مِحادِ
اس کے رسول اور اس کے رہے میں جاد کرنے نے ذیا وہ میک محبت اور فید مت دین کی خواہش پر عالب قبل کافیملہ صادر ہو اور اللہ فاصول کو مجمع اللہ میں کرتا۔ اس آیت سے بھی ظاہرے محب دو
می کی ہوتی ایک وہ جو حرام ہے جو خدا اور رسول کی محبت اور خدمت دین کی خواہش پر عالب
میں اور فید مرت ویا ور خدمت وی کے رستہ میں دوک نہ ہو۔
اور اور وہ مراس میں مستق پیدا کر دے۔ اور ایک عرب اور خدمت دین کی خواہش کی عبت اور فیدمت دین کی خواہش کی عبت اور فیدمت دین کی خواہش کی عبت اور فیدمت دین کی خواہش کی حست میں دور کے اور اس کی محبت اور فیدمت دین کی خواہش کی عبت اور فیدمت دین کی خواہش کی عبت اور فیدمت دین کی خواہش کی عبت اور فید وہ عوائز ہے دور کو کی کے درست میں دور کے دور کو کی کے درست میں دور کے دور کی کو کی کے درست میں دور کے دور کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی ک

ے اون روب یا دوروں کے جو اہل اللہ اور انبیاء اور رسل کی محبت ہے اس کا ذکر قرآن کریم کی مدرور دل آیات میں ہے:

 دو سرى آیت جس بین اس مضمون کو بیان کیا گیاہے ہد ہے۔ اِذَا عُو حَس عَلَیْه بِالْ مَسْمِق اللّٰهُ فِیتُ الْحَدَیْتِ عَنْ ذِکْسِ حَتَّی اَوْلَا مُو حَدَّی اَلْکَشِی اللّٰهُ فِیتُ الْحَدَیْتِ عَنْ ذِکْسِ حَتَّی اَوْلَا حَدَی رَبِیْ حَتَّی اَوْلَا حَدَی اِلْکَشِی اِلْکَشِی اِلْکُشِی عَنْ ذِکْسِ رَبِی حَدَی رَبِی حَدَّی اِنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰ اللّٰهُ اللللّٰ اللللّٰ اللللللّٰ الللّٰهُ الللللّٰ اللّٰهُ الللللّٰ الللللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللللّٰ ال

اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں سے محبت رکھتے تھے اور اس کی وجہ ان کی طبعی یا جسمانی لذخیں نہ تھیں بلکہ محض اللہ تعالی کے ذکر کے قیام کے لئے وہ ایسا کرتے تھے۔ کیونکہ گھوڑوں کے ذریعہ ان کو جہادتی سمیل اللہ میں مدو ملتی تھی۔ پس ذکر محبوب کے قیام میں مُخیرہوئے کے سبب سے وہ آپ کو بہارے تھے۔

نہ کورہ بالا آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک محبت اسی بھی ہوتی ہے کہ وہ سمی وہ سری محبت کے طفیل میں ہوتی ہے اور ایس محبت اصل محبت کے راستہ میں روک نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کی مسمرائی اور عظمت پر دلالت کرتی ہے۔

اس فتم کی عبت کاؤکر قرآن کریم میں صحابہ کے متعلق آیا ہے سورة حشریں اللہ تعالی فرما کا ہے والّذِینَ تَبَعَقُ وَاللهُ آرِ وَالاَیْهَا نَ مِنْ فَعَلِمَ یُبحیُونَ مَنْ هَا جَرَ اِلْیَهِمْ وَ لاَ یَجِدُ وَنَ فَیْ صُدُ وَ رِهِمْ حَاجَةً یَّتِماً اُوْ یُونَ وَنُ عَلَی اَنْفُرِهِمْ وَ لَوْ کَانَ بِهِمْ حَصَاصَةً وَمِنْ یُونَ صَدُ وَرِهِمْ وَ مَنْ کَانَ بِهِمْ حَصَاصَةً اِلْیَ یُونَ مُن کُون مُن کُل اِنْفُرِهِمْ وَ لَوْ کَانَ بِهِمْ حَصَاصَةً اِلْمُونِ مُن صَلَّهُ الْمُلْلِمُونَ اللهِ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

خلاصہ سے کہ قرآن کریم سے تین قتم کی محبتوں کا ثبوت ملا ہے۔ ایک وہ محبت جو بری ہوتی ہے۔ دوسری وہ جو طبعی ہوتی ہے۔ نہ اچھی نہ بری۔ تیسری وہ جو موجب تواب ہوتی ہے اور اس کا كرف والاالله تعالى كالمحبوب موتاب كيونك وه طفيل محبت موتى ب اور خداك محبت كالتيمير بوتى ہے ہیں وہ غیر کی محبت شیں ہوتی بلکہ اللہ تعالی کی ہی محبت ہوتی ہے اور اس کے حکم اور اس کی رضا کے اتحت ہوتی ہے۔ اس تیسری فتم کی محبت کا نسی اعلیٰ سے اعلیٰ انسان میں بھی پایا جانا اس کی شان کے فلاف نیس بے بلکہ اس کان پایا جاناس کی شان کے خلاف ہے کیونکہ اس کی محبت کی کی کے یہ معنی ہوں گے کہ اس کی محبت اللہ تعالیٰ ہے الی بڑھی ہوئی نہیں کہ وہ اس کی خاطر دو سروں ہے بھی محبت کر سکھ۔ یہ محبت جس قدر بھی کوئی اعلی مرتبہ کا انسان ہو ای قذر اس میں زیادہ پائی جائے گی۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اگریہ بیان کیا جائے گلہ آپ اپنی عورتوں ے محبت كرتے تھے تو يہ بركز آپ كى شان كے كھنانے والى بات سي ب أب كايد تعل الله تعالى ك احكام اوراس كي منشاء كي بالكل مطابق تهاجيها كه وه فرما اسبه و من أيلت بآن حَلَق لكمُّ مِّن أَنْفُسِكُمُ أَرْوَاجًا لِتَشْكُنُوٓالِنِهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ تُودَّةً وَّرَكْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا لِيت لِقُوْم يَعْفَكُونُونَ لَا الله المراس في نشايون من سيد بحي م كداس في تمار الله تماری بی قتم کے جوڑے پیدا کے تاکہ تم اُن کی طرف ماکل ہو کر تمل پارو اور پھر تمارے ورمیان محبت اور رحمت کاسلسلہ بنایا ہے اس میں ان لوگوں کے لئے نشان میں جو اپنے نقوس میں غور كرنے كے عادى بير مصنف بعوات اگر البية نفس ميں غور كرنے كے عادى ہوتے تو انسير معلوم ہو جاتا کہ عورت ومرد کا تعلق صرف شوات کی وجد سے نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر الله تعالیٰ نے بہت ی حکمتیں ربھی ہیں۔ مگر ہر محض اپنے اوپر دو سروں کی حالت کا بھی تیاں کر لیت

علادہ ازیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ازواج مطنرہ کو ایک عظیم الشان نعت قرار دیا ہے اور جنت میں مؤمن مرد کے پاس اس کی مؤمن بیوی کو رکھنے کا دعدہ فرمایا ہے اور مسلمانوں کو دعا علمائی ہے کہ وہ اپنی بواوں کے قرة عین بننے کی دعا کرتے ہیں۔

کیں اللہ تعالیٰ کے تھم اور اس کے مثناء کے مطابق پاک پیوبوں کو ایک نعمت سمجسنا اور ان کی قدر کرنا اور ان سے محبت کرناویک اعلی ورجه کی نیکی ہے اور نیکی کا وجود نیکوں کی شان کو برھا ہے نہ کہ گھٹا تاہے تیرا پہلو مصنف ہفوات کے سوال پر خور کرنے کا بیہ ہے کہ اس صدیث کے اصل معنول پر فور کرنے کا بیہ ہے کہ اس صدیث کے اصل معنول پر فور کیا جائے کیونکہ بہت وقعہ انسان ایک بات کے مصنے غلط کرکے اعتراض کر دیتا ہے لیان صحح معنے معلوم بد ہونے کے سبب ہے ہی مصنف ہفوات کو اعتراض پیدا ہوا ہے بلکہ مصنف ہفوات ہے ایک خطر ناک غلطی بیہ ہوئی ہے کہ انہوں نے بیہ کوشش کی ہے کہ صحیح معنے معلوم نہ ہو سکیں اور حدیث خطر ناک غلطی بیہ ہوئی ہے کہ انہوں نے بیہ کوشش کی ہے کہ صحیح معنے معلوم نہ ہو سکیں اور حدیث کا ایک خطر ناک خطر ہوں گے گئے کہ بیا ہوں کہ حدیث کو بورا نقل کردیتے ہے ہم شخص مجھ لے گاکہ ہم مصنف ہفوات نے دیا تداری ہے کام نہیں لیا کیونکہ انہوں نے حدیث کا وہ حصہ جو اس اعتراض مصنف ہوات نے دیا تداری ہے کام نہیں لیا کیونکہ انہوں نے حدیث کاوہ حصہ جو اس اعتراض کے جو انہوں نے حدیث کاوہ حصہ جو اس اعتراض کے جو انہوں نے حدیث کاوہ حصہ جو اس اعتراض

حدیث کے اصل الفاظ یہ ہیں حد قنا سادہ مُّ اَبُوا الْمُنْدُ رِعَنْ قَابِتِ عَنْ اَنَسِ قَالَ قَالَ اللهِ مَلَى اللهُ مَلَى اللهِ مَلَى اللهُ مَلَى مِن اللهُ مَلَى اللهُ مَلِي اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلِي اللهُ مَلَى اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلِي اللهُ مَلْ اللهُ مُلْكُولُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مُل

پیشراس کے کہ میں اصل معنی اس صدیث کے بیان کروں سے بتادیا چاہتا ہوں کہ حب کے مین عشق کے نہیں ہوتے جیسا کہ مصنف بفوات نے سمجھے ہیں۔ بلکہ سے ایک وسیح معنوں کا لفظ کے عالم کے نہیں ہوتے جیسا کہ مصنف بفوات نے سمجھے ہیں۔ بلک سے ایک وسیح معنوں کا لفظ کے اور اس کے مینے دواد اور محبت کے ہوتے ہیں ان معنوں کو مذاخر رکھ کر حب کے مینے کی کو پیند کرنے اس کو چاہنے اس کی خیر خواتی کرنے ہیں ان معنوں کو مذاخر رکھ کر حب کے مینے کی کو پیند کرنے اس کو چاہنے اس کی خیر خواتی کرنے ہیں۔ کے ہوتے ہیں۔ یعنی عشق کے مینے نہیں بلکہ عام خیر خواتی اور پیند یو گئے سے لیکر اعلیٰ سے اعلیٰ کے ہوتے ہیں۔ یعنی مسل اس لفظ کے ہیں۔ چنانچہ ان معنوں میں یہ لفظ قرآن کرم اور اصادیث اور لغت عرب میں کو تا ہے۔ حقق میں مین کرت سے مستعمل ہے۔ قرآن کرم میں خیر خواتی کے معنوں میں سورہ قصّص اور لغت عرب میں کو تا ہے۔

میں یہ لفظ آستوال ہوا ہے۔ اللہ تعالی فراتا ہے۔ إِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ اَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِی مَنْ يَشَاءُو هُوا عَلَمْ بِالْهُهَنْدِینَ مَلْ مَنْ رَجِمَةً وَ هُوا اَحْبَثَ وَمِلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْهُهَنْدِینَ مَلْ اللّٰهِ عَلَيْهِ الْهُمْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِلَانَ عَلَيْهِ مِلَانَ عَلَيْهِ مِلَانَ عَلَيْهِ مِلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ مِلْمَ كَارَتُ مِلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمِلْمُ كَارَتُ مِلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِلْمُ كَارَتُ مِلْمُ كَارَتُ مِلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِلْمُ كَارَتُ مَعْنَى مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِلْمُ كَارَتُ مَعْنَى مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمِلْمُ كَالْهُ مِلْمِ مَعْنَى مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمِلْمُ كَاللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلّٰم كَاللّٰمِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلّٰم كَوْلُو اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلّٰم كَوْلُو اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ كَاللّٰمُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ كَاللّٰمُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلّْمُ كَاللّٰمُ عَلَيْهِ وَمُولُو اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ كَوْلُولُ مَلْمُ اللّٰمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ مَنْ اللّٰمُ عَلَيْهِ وَمَ اللّٰمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّٰمُ عَلَيْهُ وَاللّٰمُ عَلَيْهِ وَمَلّٰ اللّٰمِ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ اللل

سمی چیز کو نسبتی طور پر پیند کرنے کے معنوں میں بھی پید لفظ استعمال ہو تا ہے گو وہ اپنی ذات میں اچھی نہ ہو۔ چنانچیہ حضرت یوسف کی نسبت آتا ہے قال کرت الشِسْجُنُ اَحَتُ الْتَیْ مِتَّا یُذْ عُوْ نَنِیْ اَلْیُدِ عُسِنْ ترجمہ۔ یوسف علیہ السلام نے کما۔ اے میرے رب! قید خانہ جھے اس ہے جس کی طرف بید عورتیں جھے بلاتی میں زیادہ پشد ہے۔ اس جگہ محبت کا لفظ ایک ایک بات کی نبیت استعمال ہوا ہے جو اپنی ذات میں بری ہے لیکن نسبتی ترجیح کے سبب سے اس لفظ کو استعمال

کیا گیاہے۔

طبعی محبت اور عشق کے متعلق میں یہ پہلے آیات لکھے آیا ہوں اس لئے اس جگہ اس کی سحرار کی ضرورت نہیں۔

ا حادیث میں بھی یہ لفظ کرت سے ان معنوں میں استعال ہوا ہے چنانچہ حُتِ کے معنوں کی تخریج میں استعال ہوا ہے چنانچہ حُتِ کے معنوں کی تخریج میں جن سے حب کے معنوں کی خوب تشریح ہو جاتی ہے ایک حدیث تو ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی نسبت فرایا ھٰذَا جَبَلُ وَ مِحْتُمَا وَ مُحَبِّدًا وَ مُحَبِدًا مِن اس سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتا ہے

ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہو تا ہے کہ محبت کالفظ نفع رسانی کے معنوں میں بھی استعال ہو تا ہے پہاڑ محبت نہیں کیا کرتے۔ بہاڑ کی محبت سے اس کاوہ نفع ہے جو وہ پہنچا تا ہے چو تکہ احد کی جنگ میں ایک غلطی کے سبب سے مسلمانوں کو تکلیف اٹھانی پڑی اور لشکر اسلامی کا اجتماع احد پہاڑ پر ہی ہوا اور وہ وشمن کے حملوں سے بچلنے کا ایک ذراجہ ہو گیا اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ وہ ہمیں نفع بہنچا تا ہے اور ہم اس کے قیام کو بیند کرتے ہیں۔

ای طرح المان نے ایک دو سری حدیث انس سے تکھی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فریلا انتظار والی میں اللہ علیہ وسلم نے فریلا انتظار والی نکسار التی اللہ اللہ اللہ علیہ معنی میں کہ انصار تھجور کے منید منیں کہ انصار تھجور کے منید ہوئے کو دیکھ کراس کی حفاظت کرتے تھے اور اس کے بونے اور جمع کرنے میں کوشاں رہتے تھے۔ اور اس کے بونے اور جمع کرنے میں کوشاں رہتے تھے۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے إذا اِبْعَلَیْتُ عَدْدِی مِنْدِیْتُ مِنْدِیْ فَصَابَعَیْ وَصَعْبَدِیْ وَصَابَعَیْ وَصَابَعِیْ وَصَابَعَیْ وَصَابَعَیْ وَصَابَعَیْ وَصَابَعَیْ وَصَابَعَیْ وَسَابَعُیْ وَصَابَعَیْ وَصَابَعَیْ وَصَابَعَیْ وَصَابَعَیْ وَصَابَعَیْ وَصَابَعُیْ وَسَابُ کَانِمُونِ وَسَابُہُ مِنْ وَسَابُ وَسَابُ وَسُورِ وَسَابُ وَسَابُ وَسَابُورُ وَسَابُورُ وَسَابُورُ وَسَابُورُ وَسَابُورُ وَسَابُورُ وَسَابُورُ وَسَابُورُ وَسِیْ وَسَابُورُ وَسِیْ وَسَابُورُ وَسَابُورُ وَسَابُورُ وَسَابُورُ وَسَابُورُ وَسَابُورُ وَسِیْنَالِ وَسَابُورُ وَسِیْ وَسَابُورُ وَسَابُورُ وَسَابُورُ وَسَابُورُ وَسَابُورُ وَسَابُورُ وَسَابُورُ وَسَابُورُ وَسِیْرِ وَسَابُورُ وَسَابُورُ وَسَابُورُ وَسَابُورُ وَسَابُورُ وَسَابُورُ وَسِیْرِ وَسَابُورُ وَسِیْرُورُ وَسِیْرِ وَسَابُورُ وَسِنَابُورُ وَسِنْ وَسَ

ای طرح حدیث میں آتا ہے افدارائتلیٹ عَیْدی بِحَیْسَتَیْدِ فَصَبَرَ میں بینی جب بندے کی آنکھیں ضائع ہو جائیں اور وہ صبر کرے۔ آنکھوں کے لوگ عاشق نہیں ہوتے بلکہ اس کے بیہ مختی ہیں کہ الن کے فائدہ کو دیکھ کران کی قدر کرتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کو ضائع ہونے سے بیچاتے ہیں۔

غرض محبت کے مصنے وسطیع ہیں کسی چیز کو نفع رساں سمجھ کر اس کی قدر کرنی اور اس کو تباہ بھونے سے بچانے کی کوشش کرنے اور نفع پہنچانے کے علاوہ طبی کشش اور انسال اور پھر کل طور یر کس کے خیال میں محوجوجائے تک اس لفظ کا دائرہ وسیع ہے۔

بہ بیہ بیات فابت ہوگئی کہ محبت کے سمنے صرف عشق کے نمیں ہیں جیسا کہ مصنف بھوات نے اپنی فاد قفیت ہے سمجھا ہے تو آب اس مدیث کے معنی سمجھنے میں کوئی دقت نمیں اس مدیث کے معنی سمجھنے میں کوئی دقت نمیں اس اس مدیث میں اور معللہ بیات مورٹ کردے نردیک اس جگہ مورتوں کے شمنے ہیں اور مطلب بیہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ والمر مطلب بیہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا کی باتوں میں سے خصوصیت کے ساتھ مورتوں کی فیر خواہی اور فرشیو کی اشاعت کی طرف توجہ دلائی میں ہے۔ مگر باوجود اس کے مجھے اصل لذت عمادت النی میں فرشیو کی گرف ہیں توجہ کر تاہوں مگر جو لطف اللہ تعالی کی طرف جھنے میں اور حقیقت معنی ہے اصل کام اللہ تعالی ہے ملئا ہے مانا ورحقیقت معنی ہے اصل کام اللہ تعالی ہے ملئا ہے اللہ عالی ہے ملئا ہے ملئا سے ملئا ہے اس طرف بھی توجہ کرنی پر تی

-4

اس صدیث کو مدنظرر کھواور اس صالت کو دیکھو جو اسلام سے پہلے عورتوں اور طہارت کی تھی اور مبعلوم کرو کہ کیا میں حدیث ایک اعلی درجہ کی صدات اور خوبی پر مشتمل ہے یا نہیں؟ کیا اس شر پھی شک ہے متاب ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے حقوق کو پابل کیا جاتا تھا اور ان کو مالوں اور جا کدا دوں کی طرح ایک نتقل ہونے والا وریہ خیال کیا جاتا تھا کا افکار کیا جاتا تھا اور ان کو مالوں اور جا کدا دوں کی طرح ایک نتقل ہونے والا وریہ خیال کیا جاتا تھا تھا اور ان کو مالوں اور جا کدا دوں کی طرح ایک نتقل ہونے والا وریہ خیال کیا جاتا تھا تھا کہ اور ان کو مالوں اور جا کدا دوں کی طرح ایک نتھی ہو اپنے آپ کو حقوق انسان کے پاک نوشتوں میں بھی عورت کی نسبت تھا تھا۔ "البتہ مرد کو اپنا سر فیصانکنا نہ چاہئے کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے "اس طرح کھا تھا۔" اور میں اجازت اس کا خیال ہے "اس کہ عورتوں کی انسانیت کو نمایاں کر کے وکھایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم ہی وہ پہلے محض ہیں جنہوں نے عورتوں کی انسانیت کو نمایاں کر کے رکھوں تائم کے اور کو گئی مشکل اللّه فی علیقی آ یا انسفوہ فی قب ساتھ حسن سلوک اور ان کے پار کو حقوق اور ان کی تعلیم میں مالوں حصہ بھی کی ندیم کو تھوق اور ان کی تعلیم میں تعلیم کی تعلیم میں تعلیم میں تعلیم میں تعلیم کو توں کا دسان میرے درا میں پیدا کیا گیا ہے۔

وہی سلوک جو عورتوں سے آخضرت کی بعثت سے پہلے کیا گیا تھا کم و پیش طور پر خوشبو سے بھی کیا گیا تھا کم و پیش طور پر خوشبو سے بھی کیا گیا تھا کہ دیا گیا ہیں اور ہندووں کے بعض فرقوں میں بزرگان دین کے لئے پاک رہنا اور خوشبو کا استعمال بالکل حرام سمجھاجاتا تھا گندے اور بدیو دار لباس کا استعمال اور داخن نہ کڑانا میل نہ مثمینز سمجھاجاتا تھا اور مختلف اقوام میں بھی خوشبو کے استعمال کو روحانیت کے لئے مثمینز سمجھاجاتا تھا مالا تکہ جیسا کہ طب سے خاہت ہوا ہے خوشبو صحت کی بمتری اور خیالات کے باند کر میں مثمینز ہوتی ہے بوگندہ رہتا ہے اور دو سروں کو بھی اس مقرد ہوتا ہے بوسیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا مَنْ اَکُلُ مِنْ هٰذِ وِ کُلُ مِنْ هٰذِ وِ اللّٰ مَنْ اَکُلُ مِنْ هٰذِ وَ اللّٰ کَلُ مِنْ هٰذِ وَ اللّٰهُ کَادُنْ مِنْ اَکُلُ مِنْ اَللّٰ عَلَی اِسْدَ عَلَی اِسْدِ عَلَی ہُوں کے جو اُلگہ مِنْ اَکُلُ مِنْ اَکُلُ مِنْ اَکُلُ مِنْ اَللّٰ عَلَی اِسْدَ عَلْ اَللّٰ عَلَی اِسْدُ عَلَیْ مُنْ اَکُلُ مِنْ اَللّٰ عَلَی اِسْدَ عَلَی اِسْدُ عَلَی اَللّٰ عَلَی اِسْدِ عَلَی اِسْدُ عَلَی اِسْدَ عَلَی اِسْدُ عَلَی اِسْدُ عَلَی اِسْدُ عَلَی اِسْدُ کُوں اِسْدُ کُون اِسْدِ عَلَی اِسْدُ عَلَی اِسْدُ عَلَی اِسْدُ عَلَی اِسْدُ عَلَی مُنْ اَسْدُ عَلَی اِسْدُ کُون کُون عَلْ مِنْ کُون کُلُ مِنْ کُنْ مِنْ کُلُ مَان کُلُ مِنْ کُلُون کُون کے اس کا استعمال کرے اسے جانے کہ کہ میں اس کی انسان تکلیف محسوس کی ہے ہیں جس سے انسان تکیف محسوس نہ آگے کیونکہ مان کہ جو اس کا استعمال کرے اسے انسان تکیف محسوس نہ آگے کیونکہ مان کہ کہ علیہ کونک کے مقبول کونک کون کون کے مذاکر ہون کی میں جس سے انسان تکیف کھون کی کُلُ کُلُون کُلُون

کرتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ نے بؤ کو لوگوں کے لئے مُفیرتر قرار دیا ہے اور یمی وجہ تھی کہ آپ نے جمعہ کے دن بوجہ اجتماع کے خوشبو کے استعمال کا تھم دیا۔

غرض کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک بیہ بات تھی کہ آپ نے جگہ کی پاکیڑگ کے علاوہ جو مختلف نما اہب میں ضروری سمجھی جاتی تھی محضی صفائی کو بھی ضروری قرار دیا اور اس معنمون کی طرف اس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔

لیکن چونکہ بعض لوگ افراط کا پہلو افتیار کر لیٹے ہیں اس کئے فرما دیا و مجھلٹ گُوڑ ہُ عینیٹی فی الفشلو قریعی میری اصل راحت نمازش می رکھی گئی ہے۔ پس چاہیے کہ میرے ان احکام کو دکھ کر عورتوں سے نیک سلوک ہونا چاہئے اور خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے کوئی مخض یہ غلط مفوم نہ کے لے کہ بس عورتوں کی رضا میں لگارہے اور ظاہری صفائی میں ہی لگا دہے بلکہ چاہیے کہ عورتوں سے حسن سلوک بھی کرواور ظاہری پاکیڑگی کا بھی خیال رکھو لیکن اصل لذت تم کو اللہ تعالیٰ ہی کیاد میں صاصل ہو۔

معتق صاحب ہفوات ان معنوں پر غور کریں اور سوچیں کہ کیابیہ حدیث احکاک اور احراق کے قابل ہے یا اس قابل ہے کہ اس کو دشیوں کے سامنے اسلام کی خویوں کے اظہار اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے لئے بیش کیاجائے ان کو چاہئے کہ جب وہ کی حدیث کے معنی اللہ علیہ وسلم معنی کرنے گئیس تو بیہ دکھ لیا کریں کہ وہ ان کی نبست نہیں ہے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبست ہے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبست ہے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبست ہے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات کا اظہار خیات کے مطابق اس کا ترجمہ نہ کیا کریں۔

وسلم کے خیالات کا اظہار ہے اور اپنے خیالات اور جذبات کے مطابق اس کا ترجمہ نہ کیا کریں۔

اگر اس حدیث میں نساء کا جو لفظ استعال ہوا ہے اس کے معنے بیویاں کیا جانے تب اس

اگر اس حدیث میں نساء کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے مضے یویاں کیا جائے تب اس حدیث کے بید معنی بوں گے کہ اللہ تعالی نے یویوں اور خوشبو کی طرف میری رغبت جرآگی ہے ورید میری لذت تو نمازی میں ہے اور ید معنی بھی صحیح ہیں۔ اگر اسلام میں رہانیت کو روکانہ جاتا اور اس کی اجازت دی جاتی تو اغلب تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امور خانہ واری میں پڑنے کی بجائے اپنے او قات کو ذکر اللی میں ہی صرف کرتے۔ گرجو تک اللہ تعالی نے اس کام کو ذکر اللی کا جزو قراریا ہے اور خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو بہت می یویوں کا ہو باشوروری تھا تاکہ وہ عملاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طریق معاشرت کو سیمیس اور دو سرول کو سکھائیں۔

ایک وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبت بصیفہ مجمول فرایا ہے آجب بصیفہ معروف

نہیں فرمایا۔ پس حدیث کے یہ معنے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے تھم اور اس کی حکمت کاملہ کے ماتحت میں نے بہت سے نکاح کئے ہیں اور خوشبو کو پہند کرتا ہوں درنہ میری لذت تو ذکر النی میں تھی۔ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ دنیا کی کوئی لذت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخواہش خود استعال نہیں فرماتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے مشاء اور اس کے اذلی قانون کی متابعت میں بقدر ضرورت دنیا کی چیزوں سے تعلق رکھتے تھے اور یہ مضمون آیت اِنَّ صَلاَ تِنْ وَ نُسُکِیْ وَ مَحْدَا یَ وَ مَعَاتِیْ لِلْهِ رَبِّ اِنْ اَلْهُ لَمِیْنَ کے عین مطابق ہے اور اس یہ اعتراض کرنا کورچشی کی دلیا ہے۔

میں نے اس اعتراض پر زیادہ بسط ہے اس لئے تکھاہے کہ یہ ایک اصول سوال ہے اور مصف ہنوات کی طرح بہت ہے لوگ اس وہم میں پڑے ہوئے ہیں کہ استعال طبیّات شائد ایک محروہ بات ہے جو عام مومنوں کو تو جائز ہو سکتی ہے مگر بزرگوں اور نمیوں کے لئے جائز نمیں حالاتکہ معالمہ بر تکس ہے۔ طبیّات ایک نعمت ہے اور ہر نعت کے اصل مستحق اللہ تعالی کے مجرب بندے ہیں اگر ان کا وجودنہ ہو تا تو یہ دنیانی پیدانہ کی جاتی۔ باس چو نکہ وہ اپنی محبت کو خدائی کے لئے وقت کر تھے ہوتے ہیں وہ جس دنیادی پیدانہ کی حال کے ان نعتوں کے کے وقت کر تھے ہیں اور اس کے قانون کے اوب کو بدنظر رکھ کر کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ان نعتوں کے مستحق نمیں ہیں وہ زیادہ شوق انہی کا رکھتے ہیں جیسے ایک محص کی ووست کو ملے جاتا ہے تو جب کہ مہمان کی تمام توجہ اسے دوست کی صحبت سے فائدہ اٹھانے میں گلی ہوئی ہوتی ہے۔ اور وہ کھانا محض دوست کے اظہار محبت کی قدر کے طور پر کھاتا ہے اس کے توکروں کی توجہ ذیادہ تر کھانے کی طرف ہوتی ہے۔

میں ہرگز خیال نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص ایمان میں ترتی کر تا ہو بلا اس کے کہ ساتھ ساتھ عور توا کی محبت میں بھی برهمتا ہو۔ دوسری روایت حفص بن البحتری کی امام ابو عبداللہ ہے اس کتاب اور اى باب من درج ب اوروه يه ب قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمُ مَا اَحْمَدَتُ مِنْ دُنْيَاكُمُ إِلاَّ النِّسَانَ وَالسِّلْيْبَ فَي عَلَى مِهِ مِن مِن الله على الله عليه وسلم فرات بين من تمهاری دنیا میں سے محبت نہیں کرتا گر عورتوں اور خوشبو سے۔ یہ الفاظ ابو واؤد کی روایت ہے بہت زیادہ سخت ہی کیونکہ اس میں تو محبّب کے لفظ تقے جن کا پیر مطلب ہو سکتا ہے کہ میں خود تو عجت نہیں کرتا مجھ سے محبت کرائی جاتی ہے لیکن امام ابو عبداللہ ایک طرف تو یہ فرماتے ہیں کہ کوئی فخص ایمان میں ترتی ہی نہیں کر سکتا جب تک اسے عورتوں سے محبت نہ ہو۔ دو سری طرف ر سول کریم صلی الله علیه وسلم کی طرف به منسوب کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں میں تنهاری ونیا میں سے عور تول اور خوشبوے محبت کرتا ہول اب مصنف ہفوات صاحب فرمائس کہ کیاوہ کُنْتُمَا كرست اور واضح حديث كے الفاظ اس امام اہل بيت كى نسبت بھى استعمال كريں مح يا صرف بير الفاظ ابو داؤد ہی کی نسبت استعال کئے جاسکتے ہیں؟ ان کو یاد رکھنا چاہئے کہ جب کوئی مخص کسی راستباز انسان پر اعتراض کرتاہے تو اس کاقدم ٹھیری نہیں سکتاجب تک سب راستیازوں پر حملہ نہ کرے کیونکہ راستباز سب ایک زنجیرے بندھے ہوئے ہیں اور سب کا تعلق اللہ تعالیٰ ہے ہے جوان میں سے کسی ایک کے راستہ میں پھرر کھتاہے وہ سب کو گرانے کی کوشش کرتاہے جوایک کو وهو کا دیتا ہے وہ سب کو وهو کا دیتا ہے یا تو انسان سب راستیازوں کو قبول کرلے یا اسے سب کو روّ کرنا وڑے گا۔ اور اس کا دعوائے ایمان اس کے کسی کام نہ آئے گا۔ کیونکنہ اس کے اقوال اس کے ایمان کورد کررہے ہیں۔

اس سے بھی بردھ کروہ روایت ہے جو علی بن موی رضا کے معربن ظاور نے بیان کی ہے اور وہ سے ہی بردھ کروہ اردات ہے جو علی بن موی رضا کے اللہ الشّقو وَ کَتُورُ ءُ الطّلَامُ وَ قَمِیمُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

تین چیزیں عمیوں کی سنتوں میں سے ہیں ادل خوشبو، دوم بال صاف کرنا، سوم کثرت جماع۔ اب مصنف بفوات بتائیس کہ علی بن موسی الرضائو عورتوں کی محبت کی کثرت کوسنت انہیاء قرار دیتے ہیں۔ چھر آپ اسے کنہیا پرستی قرار دے کر کس کو گالمیاں دے رہے ہیں؟ آیا ائمد اہل سنت کو یا خود ائمہ اہل ہیت کو؟

مندرجہ بالا احادث جو اہل شیعہ کی روایات میں ہے ہیں۔ مصنف بقوات کی آنکھیں کھولئے

کے لئے کائی ہوں گی۔ مگر میں دو اور روایتی لکھ کرجو ان سب ہے بڑھ کر جی ان کو بتا دینا چاہتا

ہوں کہ ان کو پھوس کے گھر میں بیٹھ کر آگ ہے نمیں کھیٹا چاہئے۔ ایک شیعہ صاحب الم الاعبد

اللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت الم الاعبد اللہ ہے لاچھا کہ سب ہے زیادہ لذید شخط

کیا ہے؟ تو آپ نے جواب ویا اُلَّهُ الْا شَکابِو مُباسَعَةُ الْبَسَانِ مُعالَّم ہُما کہ لذید چئے

مورت ہے جماع کرنا ہے وہ لفظ جو الم الاعبد اللہ کی طرف اس شیعہ مخلص نے منسوب کئے ہیں

ہمت ذیادہ نگھ اور واضح ہیں گئن میں نے ان کا ترجمہ خجیدہ الفاظ میں کر دیا ہے۔ امید ہے کہ

مصنف صاحب ہقوات لغت و کھ کر خود معلوم کر لیں گے کہ ان لفظوں کا لفظی ترجمہ ہماری زبان

میں کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھراس طرز تحریر کو بدلنے کی کوشش کریں گے جو الفاظ احادث کی کوجہ ہے

میں کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھراس طرز تحریر کوبد لئے کی کوشش کریں گے جو الفاظ احادث کی کوجہ ہے اس بیکہ بخاری نے مترجم کے بعض نامناسب الفاظ ہے فائدہ المفاکر انہوں نے اپنی کتاب میں

افتدار کی ہے۔

دوسری روایت اہل شیعد کی جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں حسب ذیل ہے۔ عقب بن خالد بیان کرتے ہیں میں ابو عبداللہ علیہ السلام کے پاس آیا جب آپ گھرے نکل کر آئے تو کہا کہ یا عقبَهُ شَکْدًا عَدْکَ فَوْ لَا َ النَّسَاءُ \* \* حسم حسن کرجہ۔ اے عقبہ! ان عورتوں نے ہمیں مشغول رکھا اور تیرے پاس نہ آئے دیا۔ نہ کورہ بالا دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو امام صاحب جو غیر کی طرح آپ کے عقیرے میں معصوم تھ عورتوں سے تعلق کو سب سے زیادہ لذیذ شے تیاتے ہیں۔ دو سرے دین کی خدمت پر آئے والے لوگوں سے عورتیں ان کوروک بھی لیج ہیں اور (بقیہ فورت کر تیل احادار واقعہ ہے مگر سوال ہے ہے کہ میں احادات شیعہ میں احداد بھی موجود ہیں وہ سی خصوصیت کی وجہ سے سی ہیں؟ تعجب پر تعجب ہیں ہے کہ اس قدر تیر بیلی کے بعد مصنف صاحب مفوات نے دو سرے ایڈ پیشن میں پھر پہلے ہی اعتراض ؤ ہرا تیر بیلی کے بعد مصنف صاحب مفوات نے دو سرے ایڈ پیشن میں پھر پہلے ہی اعتراض ؤ ہرا

دہ ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے خدمت دین کو بھول جاتے ہیں۔ کیا اب اٹل سنت بھی کہہ دیں کہ۔ ''امام کی شان تو ہہ ہے کہ دہ معرفت اللی ادر ہدایت خلق اللہ ادر اجرائے احکام خدامیں زیادہ خوش ہو نہ کہ عورتوں ادر اس کے لوازم خوشبو ہے'' ( مُنعَادً اللّٰہ )۔ ادر کیا مصنف صاحب ہفوات اپنے اعوان شیعہ صاحبان کی مد ہے ان کتب اٹل شیعہ کے احکاک ہے فارغ ہولیما چاہئے پھرود سمری طرف توجہ کرنی چاہئے کیونکہ دو سرے کو کہنے کاوی مختص مستحق ہوتا ہے جو پہلے اپنے گھرکا انظام کرلے۔

یہ جواب تو اس اصل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے جو مصنف ہفوات نے تجویز کیا ہے لیکن ہم جس اصل کو میخ سلیم کرتے ہیں اسکے روے امام ابو عبداللہ کی طمارت اور پاکیزگا اور تقوی اور برگی میں پچھ بھی فرق نہیں آتا۔ نہ ان کتب اہل شیعہ کی تحقیر ہوتی ہے۔ ہم جب تک بددیا نق طابت نہ ہو ان کی کوشش کی بھی قدر کرتے ہیں اور میرے نزدیک انہوں نے ائمہ اہل میت کے اقوال نقل کرکے ایک قائل قدر ضدمت کی ہے۔ اگر اس خدمت میں ناوائستہ ان سے کو گل علمی ہوئی ہے تو اس سے ان کی شمان میں کو قدمہ در ہوتی اس کے اور اگر والستہ ان کی شمان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ نہ ان کی کمآبوں کی عظمت کو صدمہ پنچتا ہے اور اگر والستہ غلطی کی ہے تو اس کے ذمہ داروہ خدا تعالی کے حضور میں ہوں گے۔

ورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عاکشہ سے عشق الاسلام کا مصرت عاکشہ سے عشق الاسلام کا مصرت عاکشہ سے عشق اللہ علیہ وسلم کا حضرت عاکشہ سے عشق کی بین جن مصنف ہفوات کا بہ ہے کہ احادیث میں کھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عاکشہ کے عاشق ہے اور بدیات فلط ہے۔ اور اس کی تائید میں انہوں نے کی احادیث نقل کی بین جن کے متحلق میں الگ الگ کھتا ہوں اول تو انہوں نے جواب الکافی سے ایک حدیث نقل کی ہیں کہ الم سلمہ نے کہ کا کان اِوْدُ کُونِ اِوْدُ کُونِ اِنْدُ کُونِ اِوْدُ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُونِ کُون مِی مصنف کاب کے درج کی کاب میں سے مصنف کاب کے درج کی کہا یہ کہ دان ہے اور کہاں میں کوئی شک نہیں کہ اس حدیث کا مضمون کی زیمنت کے لوگوں میں مشہور تھیں۔ گراس میں کوئی شک نہیں کہ اس حدیث کا مضمون کا اس اعتباد روایات میں سے ایک جو عام طور پر مجالس وعظ کا اللہ علیہ و سال کئم صلی اللہ علیہ و سلم کی شمان کے ظاف اور قرآن کریم کے جائے قابل اعتباد اور قرآن کریم کے جائے قابل اعتباد سب مضمون قرآن اور صحیح روایات اور مظل کہ ہوئے اظاتی محری کے برعش ہوئے کہا ہے کہا جہ کی سال اعتباد اور معلی اللہ علیہ و سالم کی شمان کے ظاف اور قرآن کریم کے جائے قابل اعتباد کی جو کہا ہیں یہ دوایات بدسیب مضمون قرآن اور معیم روایات اور معلل کے دوریات بدسیب مضمون قرآن اور معیم روایات اور وردول کریم سے کہا ہیں یہ دوایات بدسیب مضمون قرآن اور معیم روایات اور وردول کریم سے کہا ہے کہا ہوئی سے دوریات بدسیب مضمون قرآن کریم کے بیات کے دوریات بدسیب مضمون قرآن کریم کے بیات کے دوریات بدسیب میں کوئی شک خوال اور اور اس کی کہا ہوئی ہوئی کے دوری کے برعش ہوں کے بیات کے دوری کے برعش ہوں کے بیات کے دوری کے برعش ہوں کی کے برعش ہوں کی کے بیات کے دوری کے برعش ہوں کے دوری کے برعش ہوں کے بیات کے دوری کے برعش ہوں کی کی برعش ہوں کے دوری کے برعش ہوں کے بیک ہوں کی کہا کے دوری کے برعش ہوں کیک ہوں کہا کی کوئی کے دوری کے برعش ہوں کے دوری کے برعش ہوں کی کوئی کی کوئی کے دوری کے برعش ہوں کے دوری کے برعش ہوں کے دوری کے دوری کے دوری کوئی کی کوئی کی کوئی کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری ک

سلیم کے خلاف ہونے کے غلط ہے۔ اور ان روایات سے معلوم ہوتی ہے جو عبداللہ بن ابی بن سلیم کے خلاف ہونی ہے جو عبداللہ بن ابی بن سلول کے چیلے چانٹوں کی طرف سے مشہور کی جاتی تخیس اور جن کا ذکر بعد میں منافق میتی اور یہودی نو مسلموں نے تازہ رکھا۔ گر باوجو واسحے کہ میہ روایت میرے نزدیک بالکل ٹا قابل اختیار اور صرح کی دروغ ہے اس کے پیش کرنے سے مصنف ہفوات کا جو مشاء ہے وہ کسی صورت میں پورا تمہیں ہو سکانہ اس روایت کا جموٹا ہونا جیسا کہ میں پہلے ثابت کر آیا ہوں محد شین کی شان کو کم کر سکتا ہے۔ اور نہ ضرورت حدیث کو باطل کر سکتا ہے اور نہ اس کے جھوٹے ہوئے ہے ہمارے لئے میں ہو باتوں کو بھی نکال چینکیس۔ اگر ہم الیا کرنے لگیس تو بعض میں جاتوں گئی کرچینک وس گے۔

میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ احادیث کی کتب غلطی ہے پاک نہیں ہیں ادر نہ ہرا یک کتاب نیک نیق ہے لکھی گئی ہے کئی کتب محض مجالس وعظ کو رونق دینے کے لئے لکھی گئی ہیں گریاوجوداس کے اس فن کے کمال تک پنچانے والوں کی خدمت اسلام کا انکار نہیں ہو سکتا اور بڑاروں حدیثوں کے جھوٹا نگلنے پر بھی اس فن کی مختارت نہیں کی جاستی۔ اس وقت کوئی فخص قابل ملامت ہو سکتا ہے جب کہ وہ ان مُزیل شانِ رسالت احادیث کو صحیح قرار دے اور ان کی الی تاویل بھی نہ کرے جس ہے وہ اعتراض دور ہو جائے جو ان سے پیدا ہو تا ہے۔

گرہم دیکھتے ہیں کہ علاء سلف ایس روایات کو بھٹ باطل قرار ویتے بیلے آئے ہیں پس صرف نقل کر دینے کے سبب وہ کسی الزام کے پنچ نہیں آسکتے کیو تکہ ان کا خیال تھا کہ بھیں ہرا یک شم کی روایات کو انتا روائ بھی کہ اس الزام کے پنچ ہیں کہ انہوں نے ان احادیث اور روایات کو انتا روائ نہیں دیا جن سے آشکہ اس الزام کے پنچ ہیں کہ حقیق شان ظاہر ہوتی تھی اور اپنچ و حقول کو عوام میں دلچسپ بنانے کے لئے جھوئے قصول اور عظی شان ظاہر ہوتی تھی اور اپنچ و حقول کو عوام میں دلچسپ بنانے کے لئے جھوئے قصول اور اسلام کا دشمن اور حدیث کا وشمن قرار دیا۔ ایسے لوگوں کے طریق عمل کو ہم اس سے بھی نیادہ تھارت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں جو تک کہ خوات کے طریق عمل کو دیکھتے ہیں کیونکہ مصنف صاحب ہفوات کے طریق عمل کو دیکھتے ہیں کیونکہ مصنف صاحب ہفوات کے طریق عمل کو دیکھتے ہیں کیونکہ مصنف صاحب ہفوات نے طریق عمل کو دیکھتے ہیں کیونکہ مصنف ساحب ہفوات کے طریق عمل کو دیکھتے ہیں کیونکہ کوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و ملم کو بدنام کرنے کی کوششیں شروع سے ایسے ناپاک لوگوں کے درسول کریم صلی اللہ علیہ و ملم کو بدنام کرنے کی کوششی شروع سے ایسے ناپاک لوگوں کے میں ادا درہ جانے ہیں۔ ہمادی جمادی کیا کوششیں شروع سے ایسے ناپاک لوگوں کے درسول کریم صلی اللہ علیہ و مسلم کو بدنام کرنے کی کوششیں شروع سے ایسے ناپاک لوگوں کے درسول کریم جیں۔ دہاری جماعت کی کوششیں شروع سے ایسے ناپاک لوگوں کے درسول کے جم آواز دورہ جانے میارہ کا مسلم کے دیام کرنے کی کوششیں شروع سے ایسے ناپاک لوگوں کے درسول کے جم آواز دورہ جانے ہیں۔ دہام کی کوششیں شروع سے ایسے ناپاک لوگوں کے درسول کے جم آواز دورہ جو ہیں۔

خلاف صرف ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی جب تک کہ ید لوگ اہل اکاذیب ہوتے ہوئے حدیث کے نام کو بدنام کرنا اور قرآن کریم پر روایات کو جو محتمل کذب وصدق ہیں۔ مقدم کرنانہ چھوڑ دیں گے۔

دو سری روایت اس خیال کی تقیدیق میں مصنف ہفوات نے بخاری کتاب التفسیر ہے پیش کی ہے۔ بیہ روایت ابن عباس ہے مروی ہے اور اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے دل میں مدت سے خواہش تھی کہ میں حضرت عمرہے ایک بات دریافت کروں آخر ایک دن موقع یا کرمیں نے آپ سے بوچھا کہ وہ دوعور تیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپس میں ایک دوسرے کی مدد کی تھی وہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ حفصہ اورعائشہ ہیں اور پھر فرما کہ ہم لوگوں میں عورتیں بالکل حقیر سمجی جاتی تھیں حتی کہ قرآن کریم میں ان کے حقوق مقرر ہوئے۔ ایک دن کمی بات کو میں سوچ رہا تھا میری بیوی نے مجھے کما کہ اگر اس طرح کر لو تو اچھاہے میں ناراض ہوا کہ تیراحق کیا ہے کہ مجھے مشورہ دے اس پر میری بیوی نے کما عَجَبًا لَّکَ مَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَا تُرِيْدُ أَنْ تُوَاجِعَ آنْتَ وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُواجِعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَطَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ فَقَامَ عُمَرُ فَاخَذَ رَدَانَهُ مَكَانَهُ حَتَّى دَخَلَ عَللى حَفْصَةَ فَقَالَ لَهَا يَابُنَيَّةُ إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَطَلُّ يُوْمَهُ غَضْبَانَ فَقَالَتْ حَفْصَةٌ وَاللَّهِ إِنَّا لَنُوا جِعُهُ فَقُلْتُ تَعْلَمِينَ أَنَّى أُحَدِّرُي حُبُّ رَسُوْلِ ٱللَّهِ إِيَّا هَا يُرِيدُ عَاشِفَةً \* " (ترجمه)ا ابن خطاب! نَحْم ير تعبب كه و نالیند کرتا ہے کہ تیری بیوی تیری بات میں بولے اور تیری بٹی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جواب دیتی ہے یمال تک کہ آپ بھی سارا سارا دن ناراض رہتے ہیں۔ یہ من کر عمر کھڑے ہوئے اور اپنی جادر ٹھیک طرح اوڑ ھی اور حفصہ کے پاس آئے اور کماکہ اے بیٹی کیابہ بچ ہے کہ تُو رسول كريم صلى الله عليه وسلم كى باتول ميں بول يزتى ہے۔ يمال تك كه آب دن بحرناراض رہتے ہں۔ حفصہ نے کما خدا کی قتم ہم تو آپ کی باتوں کا جواب دے دیا کرتی میں۔ پس میں نے کمایا در کھ میں تختے اللہ کے عذاب اور اس کے رسول کے غضب سے ڈرا تا ہوں۔ اے بٹی اِ تختیے اس بیوی کا طریق عمل دھوکے میں نہ ڈالے جسے اپنے حسن یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت برناز ہے اور اس سے ان کی مراد حضرت عاکشہ سے تھی۔

اس مگڑہ حدیث کو نقل کرکے مصنف ہفوات میہ اعتراض کرتے ہیں۔ اول رسول کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کی میہ شان کہ جس ٹی کی کا دل خدا سے پھر گیا ہو اس پر آپ فریفتہ ہوں دوم جو پیوی
خدا سے مخرف ہو وہ ان کی ذوجیت میں رہ جائے۔الیانہیں ہو سکنا۔ سوم رسول اللہ پر ازواج کی میہ
زیادتیاں ہوں کہ آپ کی گئی دن غم و غصہ میں جٹناء رہیں یعنی کارِ رسالت سے معطل رہیں۔ ان
ہفوات کو عشل انسانی ہرگز قبول نہیں کرتی۔

چو نکہ عشق کے بیڈنگ کے نیچے یہ حدیث لکھی گئی ہے۔اور چو نکہ اعتراضات میں عشق کا ذکر نہیں ہے۔اس سے معلوم ہو تاہے کہ مصنف ہفوات کے نزدیک عشق کے اعتراض کے علاوہ مزکورہ بلا حدیث پر یہ اعتراض بڑتے ہیں۔

دو سرااعتراض بھی کہ جس تی بی کا دل خدا تعالی ہے پھر کیا ہواس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم اللہ علیہ وسلم مسلم کس طرح فریفتہ ہو سکتے تھے۔ ایسان غلا ہے جیسا کہ پسلاء کیو نکہ قرآن کریم جس تو اس کی بجائے یہ بیان ہے کہ ان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف ماکل تھا۔ اور وہ اس کی رضا پر چلنے کے لئے بالکل تیار تھیں مصنف ہفوات خودی آیت کے ایک غلط مصنے کرکے ائمہ حدیث پر اعتراض کرنے لگیں اور اس جی انگر تھیں مصنف کا کیا تصور ہے؟

وہ الفاظ قرآن جن سے مصنف ہفوات نے یہ متیحہ نکالا ہے کہ حضرت عائشہ کاول خدا تعالی ے پھر گیا تھا بیہ ہں ان تَتُوبُا إِلَى اللَّهِ فَقُدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَ انْ تَظْهَرُ اعْلَيْهِ فَانَّ اللَّهُ هُو مَوْ لَهُ وَجِبُويُلُ وَ مَسَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْعَلْجَكُةُ بَعْهَ ذَلِكَ طَهِيْرٌ اللهِ (ترجم) أَكر تم الله تعالی کی طرف رجوع کرو۔ تو تمہارے دل تو جھک ہی چکے ہیں ادر اگر تم دونوں اس کے خلاف ایک دو سرے کی مدد کرو تو اللہ اس کا دوست ہے اور جبریل بھی اور مسلمانوں میں سے نیک لوگ بھی اور پھراس کے ساتھ فرشتے بھی اس کے مدد گار ہیں۔ اس آیت سے ہرگز شاہت نہیں ہوتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض پیویوں کے دل خداہے پھر گئے تتھے بلکہ اس کے برخلاف یہ خایت ہوتا ہے کہ ان یوبوں کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف جھے ہوئے تھے۔ کیونکہ ان تعیُّو بَاآلَی اللّٰہ کے بعد فَقَدْ مَسْفَتْ قُلُو مُكُماً فرمایا ہے جس سے معلوم ہو تاہے كه چچھلا نعل يہلے فعل كا باعث اور موجب ہے۔ اور بید خیال کرنا کہ سمی مخص کا دل چرجانا توبہ کاموجب اور باعث ہو گاعقل کے ظاف ہے۔ ول میں خثیت کا پیدا ہونا توبہ کا محرک ہو تاہے نہ کہ ول کا خدا ہے دور ہو جانا۔ پس فَقَدْ صَفَت قُلُو بُكُواك يدمني نسيس بن كه تهمارے ول الله تعالى سے پھر كئے بن بلكه بيدمعني ہیں کہ تمہارے دل تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ یعنی میں کام تمہارا اصل کام ہے اور غلطی دل سے نہیں ہوئی بلکہ سمواً ہوئی ہے۔ ان معنول کے سوا دو سرے کوئی معنے کرنے لغت عرب اور قواعد زبان کے بالکل خلاف ہیں اور ہر گر جائز نہیں اور تعجب ہے ان لوگوں پر جو تعریفی کلمات کو ندمت قرار دیتے ہیں۔

غرض اس آیت میں تو تعریف کی گئی ہے کہ اگر اے پیویو تم توبہ کرو تو تم اس کی اہل ہو۔

کیو نکہ تہمارے دل پہلے ہی خدا کی طرف بھٹے ہوئے ہیں۔ ہاں اگر توبہ نہ کرو تو ہمیں تہماری پرواہ

میں۔ اگر اس آیت کے وہ معنے لئے جادیں جنہیں مصنف صاحب ہفوات نے پہند کیا ہے تو یوں

مینے ہوئے۔ اگر تم توبہ کرو تو تہمارے دل تو خدا ہے دور ہو ہی بچے ہیں۔ اور اگر تم رسول کے

طاف کام کرو تو خدا اور مؤمن اور فرشتے اس کے مددگار ہیں کیا کوئی مختلند اس فقرہ کی بنادے کو

درست کہ سکتا ہے کیونکہ مقابلہ کے فقروں میں دونوں حصوں کا مقابلہ ہو تا ہے۔ لیکن ان معنوں

کے روسے پہلے فقرہ کے دو سرے حصہ کا مقابلہ کی جملہ ہے نہیں رہتا اور مزید بر آل یہ عجیب

مہمل بات بن جاتی ہے کہ اگر تم توبہ کرو تو تم تو پہلے ہی گناہ کی طرف ہوجہ کرنے ہے اور اس سے تعلق پیدا

کرنے ہے۔ پس صحیح معنے وہی ہیں جو میں اوپر بیان کرچکا ہوں۔ اور ان کی روہے آیت فہ کورہ بالا ہے بیہ طابت نہیں ہو تا کہ بعض بیویاں رسول کریم کی اللہ ہے دور ہو گئی تھیں۔ بلکہ یہ طابت ہو تا ہے کہ آپ کی وہ بیویاں دل سے نیک اور پر ہیز گار تھیں۔ جو غلطی ان سے ہوئی تھی وہ سمواً اور بشریت کی کروری کے ماتحت تھی۔

دوسرا اعتراض مصنف صاحب ہفوات کا بیہ ہے کہ جو پیویاں خدا ہے منحرف ہوں وہ نمی کی زوجیت میں کس طرح رہ سکتی ہیں؟ بید اعتراض تین وجہ سے باطل ہے۔

اول تواس وجہ سے کہ حضرت نوح اور حضرت لوط کی پیویاں خدا سے دور تھیں گریاد جو داس کے دہ ان کی زوجیت میں رہیں۔ اگر مصنف صاحب ہفوات اس صورت کا آخری حصہ پڑھ لیتے تو ان کو بیٹ تھوکر نہ لگتی گر قرآن کا پڑھنا تو ان کے لئے نہایت مشکل ہے کیو نکہ ان کے نزدیک حضرت عثان نے اس میں بہت کچھ رخنہ اندازی کر دی ہوئی ہے ( مَعُودٌ دُ یِا للّٰهِ مِنْ دُ لِکَ ) ان کے نزدیک تو قرآن کریم کی صرف دہ ہی آیت قابل سند اور قابل مطالعہ ہے۔ جس میں سے وہ تو ٹر مروز کرکن اعتراض خدام اسلام پر کر سکیں۔

ای سورۃ کے آخریس اللہ تعالی فرماتا ہے۔ سَرَبَ اللّٰہُ مَقَادٌ بِلَاّ یَن کَفُرُو وا اَهْرَ اَتَ اَنْوَج قَ اَهْرَ اَسَّ لِحِیْنَ فَعَادُ اَللّٰہُ مَقَادٌ بِلَاّ مَقَادٌ بِلَاّ مَقَادٌ بِلَاللّٰہِ مَقَادٌ بِلَاّ اِللّٰہُ مَقَادٌ بِعَلَیْ اَلَٰہُ مَقَادُ اللّٰہُ مَقَادُ اللّٰہُ عَلَیْہُ اَلْمَا اَلٰہُ اِللّٰہِ مِنْ اِللّٰہِ مِنْکِناً وَقِیْلُ اَدْ کُولُو اللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہِ اِللّٰہِ مِنْکِناً وَقِیْلُ اَدْ کُولُو اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْکِناً وَقِیْلُ اَدْ کُولُو اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْکِناً وَقِیْلُ اَدْ کُولُو اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ الل

دوسرا جواب اس کابیہ ہے کہ جیسا کہ میں پہلے فابت کرچکا ہوں۔ اس آیت کے بد معنے ہی نمیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی یوی خداے دور ہوگئی تقی۔ بلکہ اس کے بد معنے ہیں کہ ان کا دل بالکل خدا کی طرف متوجہ تھااور جو غلطی ہوئی تھی محض سہواً تھی پس بیہ اعتراض اس جگہ بڑتاہی نمیں۔

تیسرا جواب اس کا بیہ ہے کہ بیہ آیت تو قرآن کریم کی ہے۔ امام بخاری کی روایت تو نہیں
جس پر اعتراض ہے۔ پس اعتراض امام بخاری پر نہیں اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اس بیس کیا تک ہو سکتا
ہے کہ یا تو اس آیت کے معنے برے ہیں یا اجتھے۔ اگر اس کے بیہ معنے ہیں کہ آپ کی دو پویاں خدا
ہے پھر گئی تھیں۔ اور اگر بیہ درست ہے کہ خداسے دور ہونے والی پویاں نبی کی دوجیت میں نہیں
رہ سکتیں تو پھر امام بخاری ہی کا بیہ فرض نہیں کہ وہ بیہ بتائیں کہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان دو پولوں کو الگ کیوں نہ کر دیا۔ بلکہ مصنف ہخوات کا بھی جب تک وہ مسلمان کہ التے ہیں
فرض ہے کہ بتائیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم کے خلاف کام کیوں کیا۔
بی ان کا بیہ اعتراض بخاری پر نہیں بلکہ در حقیقت قرآن کریم پر ہے کیو تکہ فَقَدْ صَفَقَدْ صَفَقَدْ مَدَفَتُ قَلُوْ بُکُھُا

ادراگر اس آیت کے معنہ ایتھے ہیں ادراس میں ازدارج مطمرات کی تعریف کی گئی ہے تو پھر مصنف بفوات نے اس آیت کی بناپر اعتراض کیوں کیا ہے؟ جب بیویاں ٹیک تھیں تو ان کے علیحدہ کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہی کس طرح پیدا ہو سکتاہے؟

تیسرااعتراض مصنف بفوات کابیہ ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ پر المی زیادتیاں کریں کہ گئی گئی دن تک آپ غم وغصہ میں جتلاء رہیں اور کار رسالت ہے معطل رہیں۔

اس اعتراض سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف صاحب بفوات کا دماغ قوت ایجاد کا وافر حصہ
رکھتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ہیہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیشہ ٹاپند اور مکروہ باتوں کی ایجاد ہی شن مشنول رہتا ہے۔ اول تو حدیث میں کوئی ایسالفظ موجود نہیں جس میں ازواج مطهرات کی نیاوتوں
کاذکر ہو۔ حدیث کے الفاظ سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے دستور کے ظاف اس حریت
کی روشنی میں جو اسلام نے پھیلائی تنی۔ اور ان محبت کے تعلقات کے نتیجہ میں جو میاں یوی میں
ر سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنا چاہے تھے۔ آپ کی پریاں بعض دفعہ بعض معالمات میں
آپ کو مشورہ دے دیا کرتی تنمیں اور بعض دفعہ اس تعلق محبت کی بنا پر آپ پرائی بات کے منوانے
آپ کو مشورہ دے دیا کرتی تنمیں اور بعض دفعہ اس تعلق محبت کی بنا پر آپ پرائی بات کے منوانے الفاظ تُو اَجِعِينَ كَ بِين لِعنى بات كا بواب دینا۔ اور واقعہ تنادہا ہے کہ بواب دینے ہے کیا مراد
ہے۔ کیو تکہ یہ بات معترت عمری ہوئی نے کئی ہے اور اس کا واقعہ معترت عمریہ بیان فرماتے ہیں کہ
آپ کی بات کو سوچ رہے تھے کہ آپ کی ہوئی نے مشور قالونی بات کمہ دی کہ جس امریش آپ
کو فکر ہے۔ آب اس میں اس اس طریق ہے کام کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر کو دستور عرب کے
مطابق عورت کامشورہ میں وطل ویٹا تاپند ہوا ہے اور آپ نے اے ڈاٹٹا اس پر اس نے کہا کہ آپ
کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ اس طرح تو آپ کی بیٹی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی کرلیا کرتی
ہے۔ پس مراجعت کے معنے خود الفاظ حدیث ہے تی کھل جاتے ہیں حضے بات میں وطل دے لینا
نہ کہ تو تو تین میں کرنا اور لڑنا جو مضمون کہ مضنف ہفوات نکالنا چاہتے ہیں معزت عمری ہیوی نے
نہ کہ تو تو تین میں کرنا اور لڑنا جو مضمون کہ مضنف ہفوات نکالنا چاہتے ہیں حضرت عمری ہیوی نے
نہ لفظ صرف مشورہ و سینے پر بولا گیا ہے تو اس حدیث میں وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اگر اس کے لئے
نہ لفظ صرف مشورہ و سینے پر بولا گیا ہے تو اس حدیث میں وہی لفظ جب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی بیویوں کی نسبت استعمال ہوا ہے تو اس حدیث میں وہی لفظ جب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی بولوں کی نسبت استعمال ہوا ہے تو اس حدیث میں وہی لفظ جب آخضرت اور کیوں اس کے مسئے
نے لوات کے کے جاویں اور کیوں اس کے مسئے
نے لوات کے کے جاویں اور کیوں اس کے مسئے کیوں نہ کے جاویں اور کیوں اس کے مسئے
نے لوات کی کے جاویں۔

باقی رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی کہاگیاہے کہ آپ اس جواب سے دن بھر تاراض رہنج تھے تو اول تو ہیہ حضرت عمر کی ہوی کے لفظ ہیں اور ان کی تقدیر تی نہ حضرت عمر کے کی ہے نہ حضرت حفصہ کے سامنے واقعہ بیان کیا ہے تو انہوں نے حضرت حفصہ کے سامنے واقعہ بیان کیا ہے تو انہوں نے اس امر کی تو تقدیق کی ہے کہ ہم آپ سے اصراد کرکے بات کرلیا کرتی ہیں لیکن اس کا اقراد نہیں کیا کہ آپ بھی سادا سارا دن ناداض رہنے ہیں۔ پس یہ ایک عورت کا خیال ہے اور اگر ہم ہم کہ دیں کہ یہ خیال غلط تھا تو حدیث کی صحت یا امام بخاری کی مختصیت پر کوئی اعتراض نہیں۔

ووسرے آگر اس امر کو نظر انداز بھی کر دیا جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض رہنے کو بطور واقع بیان نہیں کیا گیا بلکہ ایک عورت کے خیال کے طور پر بیان کیا گیا ہے جس کی حضرت حفصہ تصدیق نہیں کرتیں تو بھی یہ ثابت نہیں ہو تا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیریاں آپ پر کوئی زیادتی کرتی تھیں بلکہ صرف یہ ثابت ہو تا ہے کہ وہ مشورہ میں کوئی المی بات کہہ بیٹھتی تھیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کہنی مناسب نہیں ہوتی تھی۔ اور آپ اس پر ٹاپیندیدگی کا اظہار فرما دیتے تھے اور یہ بات ان وو مخصول کے تعلقات میں جو اظہال اور علم میں فرق رکھتے ہوں پیدا ہو جانی بالکل معمولی ہے۔

دوسری ایجاد مصنف صاحب ہفوات کے دماغ کی ہیہ ہے کہ حدیث میں تو یہ لفظ ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ٹاراض رہنے اوروہ اپنے اعتراض میں لکھتے ہیں کہ کئی کئی دن تک آپ غم وغصہ میں جٹلاریتے۔

تیسری ایجاد مصنف بمفوات کی ہیہ ہے کہ حدیث میں تو لفظ غضب کا استعمال ہوا ہے جو ایکھے اور پرے دولوں معنوں میں استعمال ہو تا ہے جہ ایکھے اور پرے دولوں معنوں میں استعمال ہو تا ہے جہ استعمال ہو جا تا ہے جیسا کہ آتا ہے مَن گَدَمَهُ اللّٰهُ مُن تَحْفِیبَ عَلَیْمِ سُلِیکُ اللّٰهُ تعالَیٰ کی نسبت بھی استعمال کر دیا ہے تا کہ اعتراض مضبوط ہو جائے۔ کیو تکہ غصہ کا لفظ عربی زبان میں پڑے معنوں میں استعمال ہو تا ہے اور اس لفظ کا مغموم ہیہ ہے کہ جس محض کے اندر مید مادہ جو شی میں آوے خود میں استعمال ہو تا ہے اور اس کا گلا گھٹ جائے۔ اور میہ حالت صرف ان لوگوں کی ہوتی ہے جو جو ش ہے اندھے ہو جائیں اور مایوا کو بھول جائیں۔ قرآن کریم میں یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ دور ذیروں کے کھانے کی نسبت آتا ہے تو ملّما ما ڈا غمتہ ہے میں کہ کھانا ان کو ملے گاجو ان

لفت میں بھی میں مصفے کئے ہیں کہ خصد اس حزن کو کہتے ہیں جو انسان کے مطلے کو پکڑے <sup>4 سک</sup> لیجن اس کی حالت موت کی میں کردے جیسے کسی کا گلا بند ہو جائے۔ پس بید نظا اللہ تعالی اور اس کے تیک ہندوں کی نسبت استعمال نہیں ہو سکنا۔ کیونکہ اس کا مغموم ان کے اندر نہیں پایا جاتا اور صدیب میں بید لفظ رسول کریم بھی نسبت استعمال نہیں ہوا بلکہ غضب کا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نسبت بھی استعمال ہوجاتا ہے۔

مصنف ہفوات کے دماغ کی چوتھی اختراع ہیہ ہے کہ وہ اس حدیث سے یہ مطلب نکالتے ہیں کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لکھا ہے۔ آپ اپنی یویوں کی بات پر اظهار غضب غضب کرتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ آپ کار رسالت سے معطل ہو جاتے تھے۔ حالا نکہ غضب کرنے اور کار رسالت سے معطل ہونے کا کوئی بھی علاقہ نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح عصف بفوات نے محبت کا غلا مفہوم سمجھ کر کہا صدیث پر اعتراض شروع کر دیا تھا ہی خضب کا غلط مفہوم سمجھ کر دو سری حدیث پر اعتراض شروع کر دیا۔ اگر وہ قرآن کرم پر نظر ڈالتے تو خضب کا غلط مفہوم سمجھ کر دو سری حدیث پر اعتراض شروع کر دیا۔ اگر وہ قرآن کرم پر نظر ڈالتے تو اس کو توثی کا موقع نہ بات کے اس کا اس کواس قسم کو توثی کا موقع نہ بات۔

میں ابھی لکھ چکا ہوں کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی نسبت قرآن کریم میں بار بار استعمال ہوا ہے۔ چٹانچہ بعض آیات ادر لکھ دیتا ہوں جن ہے معلوم ہو گا کہ خدا تعالیٰ بھی غضب کرتا ہے۔ سورۃ مجادلہ میں فراتا ہے تَوَ لَوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهِ صورة نباء مِن ہے وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعْنَهُ لَكُمْ سورة فَتْح مِن ب وَ غَضِبُ اللهُ عَلَيْهِمْ مُنْ اور اكر مصنف بفوات نماذك فریف کے ادا کرنے کی طرف بھی بھی متوجہ ہوتے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہئے کہ سورہ فاتحہ جے ایک مسلمان کم سے کم بتیں دفعہ دن میں بڑھتا ہے اس میں غَیْر الْمُغْشُوْب عَلَیْهم مجمع ایک قوم کی نبت آتا ہے۔ اور اس غضب کی مت قیامت تک نے جیساکہ فرماتا ہے وَ إِذْ تُأذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْتِيهَةِ مَنْ يَّسُومُهُمْ شُوَّءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ نَسَوِيعُ ا أَيْعِقَابِ وَ اتَّهُ لَقَفُوْ زَّرَ حِيْمٌ \* فَكُ ترجمه: جب تيرت رب نے خردے دي كه وہ ان لوگوں ير قامت تک ایسے لوگ مقرد کرتا رہے گاجو ان کو سخت عذاب دیتے رہیں گے۔ ضرور تیرا رب جلد پڑے کام کا بدلہ دینے والا ہے۔ اور وہ ساتھ ہی بہت بخشے والا اور مهرمان بھی ہے۔ اب اگر غضب کرنے والا اپنے کام سے معطّل ہو جاتا ہے اور ای صورت میں وہ غضب کر سکتا ہے جب اور کسی كى بات كى اسے ہوش نہ رہے تو كيا الله تعالى بھى اپنے كام سے معطّل موجاتا ہے اور اگر باوجوداس کے کہ بید لفظ بار بار اللہ تعالیٰ کی نسبت استعال ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں پچھ فرق نہیں آتا تو کیا رسول کی شان خدا ہے بڑھ کرہے کہ اگر اس کی نسبت بیر لفظ استعمال ہو جائے تو اس کی شان میں فرق آجاتا ہے۔

اگرید کمو کہ خدا تعالیٰ کی نبیت تو یہ الفاظ بطور استعارہ اور مجاز استعال ہوتے ہیں اور بندول کی نبیت اصل معنوں میں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی قاعدہ ایسانمیں جس میں استعارہ اور مجاز کے استعال کے لئے یہ حد لگائی گئی ہو کہ فلاں کے لئے وہ استعال ہو سکتا ہے اور فلاں کے لئے نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے رسول کی نبیت آگیا ہے تو اس کے حقیق مینے اگر رسول کی شان کے خلاف ہیں تو ہم اس طرح اللہ تعالیٰ کے اس عجازی مینے لئے ایس کے جازی مینے لیتے اس کی جانب کی نبیت اس کی جانبی میں کہ مینے لیتے اس کے جازی مینے لیتے اس کے جازی مینے لیتے اس کے جازی مینے کی سے میں کی خلاص کی شائی کی نبیت اس کے جازی مینے لیتے اس کے جانبی کی کی سیار کیا گئی کے خلاص کی شائی کی نبیت اس کی جانبی مینے کیا گئی کی نبیت اس کی جانبی مینے کیا گئی کی کر بیتے کیا گئی کیں گئی کی کر بیتے کیا گئی کی کر بیتے کیا گئی کیا گئی کی کر بیتے کی کر بیتے کیا گئی کر بیتے کی کر بیتے کر بیتے کی کر بیتے کر بیتے کی کر بیتے کر بیتے کی کر بیتے کی کر بیتے کی کر بیتے کی کر بیتے کر بیتے کی کر بیتے کی کر بیتے کر بیتے کی کر بیتے کر بیتے کر بیتے کر بیتے کر بیتے کی کر بیتے کی کر بیتے کر بیتے

دوسرا جواب اس کابیہ ہے کہ مجاز اور استعارہ کے طور پر وہی لفظ کسی قدوس اور پاک ہستی کی فسیت استعال کیا استعال کیا استعال کیا

جاتا ہو تب بھی یہ مانا پڑے گاکہ وہ لفظ اعلیٰ ہے اعلیٰ انسان کے لئے بولنا اس کی شان کے خلاف نہیں۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبیت اس لفظ کا استعمال آپ کی شان کے خلاف نہیں۔ کیونکہ یہ کسی عیب پریا کمزوری پر دلالت نہیں کرتا بلکہ غضب اس موقع پر ایک خوبی ہے جس کا یا نہ جانا ہے غیرتی پر ولالت کرتاہے

مگر مصنف صاحب بقوات کی تملی کے لئے ہم استعادۃ اور مجاز کے عذر کو بھی قبول کر لیتے ہیں اور اللہ تعالی کے سوا نہیاء اور نیک لوگوں کے لئے اس لفظ کا استعال قرآن کریم میں دکھا دیے ہیں۔ سورۃ اعراف میں کی لفظ حضرت موئی کی نبست آتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے و کہ آ کہ جنع موئی اللہ قو میں اللہ قو میں کی الفظ حضرت موئی نبست کا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے و کہ آ کہ جنع اپنی قوم کی طرف ایس حالت میں لوٹے کہ وہ ان پر خضیناک تنے اور ان کی حالت پر افسوس کر رہے ہے۔ ان کے آگے قوام کی مست بری طرف کی ہے۔ اس کے آگے ہیں کر فرمایا و کہ آ سکت تن تقویسی الفقت اور ان کی حالت پر افسوس کر افساس میں کا فرمایا و کہ آ سکت تن تقویسی الفقت اُس اُسکت تنے اور جب موئی کا غضب محتل ہو انہوں نے تختیاں لے لیں۔ کیا ان آیات کے مطابق یہ جمعتا چاہیے کہ نکھو و بواللہ حصل معظل موزے سے معظل موزے سے معظل موزے سے موئی کار نبوت سے معظل موزے سے کہ تو اس کے مقی کار نبوت سے معظل موزے سے کہ کو اس کے مقی کار نبوت سے معظل موزے کے کو کر ہو گئے۔ کیا اس لئے کہ مصنف ہفوات نے امام بخاری کے پر دہ شل سے معظل ہونے کے کیو کر ہو گئے۔ کیا اس لئے کہ مصنف ہفوات نے امام بخاری کے پر دہ شل کے خطرت صلی اللہ علیہ و سلم کی ذات باہر کات کو بڑا بھلا کئے کی آیک سبیل نکال ہے یا کم سے کم یہ کہ صدیقوں کی برائی کا اس کا مسلم مقد مزیس بلہ اصل میں سحابہ اور اثرے دین کو گالیاں دے میں کرائی طبیعت ثانیہ کے مقتفی کو بورا کرنا مطلوں ہے۔

حفرت موی کے علاوہ یمی لفظ ایک اور نبی کی نسبت بھی استعال ہوا ہے اور وہ پوئس نبی بیس جن کو قرآن کریم میں ذوالوں کے لقب سے بھی یاد کیا ہے۔ ان کی نسبت سورۃ انبیاء میں آتا ہے وَ ذَالنَّوْنِ إِذْ ذَقَبَ مُعَا صِبُّا فَطَنَّ اَنْ آنَ تُقَدِّ رَ عَلَيْهِ فَنَا ذَی فِی الْطَّلْمُاتِ اَنْ لَاّ إِلٰهَ اِلْاَّ اَنْتَ سُبُطِحْنَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الْطِلْلِیْنَ سُلِ کُلُور رَجمہ) اور ذوالوں کو بھی (ہم نے ہدایت دی تھی) جب کہ وہ غضبناک ہو کرا سے علاقہ سے جالا اور اسے لیمین تھاکہ ہم اس کے ساتھ مختی کا محالمہ نہیں کریں گے۔ پس اس لیمین کی بنا پر اس نے مصائب کے وقت پکار کر کھا۔ تیرے سواکوئی اور معبود نہیں تو پاک ہے اور میں تو ظالموں میں سے ہوں (یعنی ایپ نش کو میں نے دکھ میں ڈال

دیا ہوا ہے) اس آیت میں بھی ایک نبی کی نسبت غضب کالفظ استعمال ہوا ہے تھر پاوجو داس کے وہ کارِ نبوت سے معطل نہیں ہوا بلکہ نبی ہے اور مبیوں والا کام کر رہا ہے۔ لوگوں سے ناراغ ہے تھر اللہ کی مدد کا کامل بحروسہ رکھتا ہے۔ ونیا کی تنگل کو دیکھ کر بھی یقین رکھتا ہے کہ خدا جھے نہیں چھوڑے گا اور اس کی امداد کے حصول کے لئے اس کا وروا زہ کھکھٹا تا ہے اور اس کے لئے الی رحمت کا وروا زہ کھولاجا تا ہے۔

یکی غضب کا لفظ مومنول کی نبست بھی استعال ہو اب اور بصورت مرح استعال ہوا ہے۔
چہانچہ سورۃ شور کی بیس فرایا ہے۔ و اِذا مَا غَیْسِہُوا الله مَّم یَفْلُو وُ وَ اَلَّهُ جَبِ ان کو کی پر
عضب آتا ہے تو اپنے غضب کے نتیجہ میں لوگول کو مزا نہیں دیتے بلکہ باوجود غضب کے ان کے
مصومنون کی تعریف میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ وہ غضب کے وقت سزاے ہاتھ تھینچ رکھتے ہیں۔
موسنون کی تعریف میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ وہ غضب کے وقت سزاے ہاتھ تھینچ رکھتے ہیں۔
معطل نہ ہو جاتے۔ اس جگہ سے تو معلوم ہو رہاہے کہ فضب کے باوجود ایک مؤمن کا تعلق ایمان
معطل نہ ہو جاتے۔ اس جگہ سے تو معلوم ہو رہاہے کہ فضب کے باوجود ایک مؤمن کا تعلق ایمان
معمل نہ ہو جاتے۔ اس جگہ سے تو معلوم ہو رہاہے کہ فضب کے باوجود ایک مؤمن کا تعلق ایمان
میں منظل نہ ہو جاتے۔ اس جگہ سے تو معلوم ہو رہاہے کہ فضب کے باوجود ایک مؤمن کا تعلق ایمان
میں منظل نہ ہو جاتے اس جگہ سے تو معلوم ہو رہاہے۔ تو بھر کیا نبوں کے دل کا ظرف ہی اس قدر
میں منظل موجود ہو ہے۔ اس مین غضب کے آتے ہی باتی سے دواس وہان بوجاتے ہیں اور ان کو پھر
در متعکس کرکے وہا دو کو سے کہ آتے ہی باتی سے دواس کو کار نبوت سے معطل ہوجاتے ہیں۔
دریا وہ ما فیعا بلکہ غدا اور عقبی کی بھی کچھ فکر نہیں بھی اور می کھتے ہیں کہ ان ہفوات کو عقبی انسانی
اس عقل دوائش پر تجب ہے اور اس علم پر انمہ پر اعتراض کرنے کی جرآت موجب جرت ہے۔
اور اس سے ظرفی پر عقل دیگ ہے کہ آپ بایں علم وقع کھتے ہیں کہ ان ہفوات کو عقبی انسانی
ہرگر توبل نہیں کی۔

 الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَبَسُّعَةً أَخُولَى - فص ميس في كهايا رسول الله ديكھنے توسى ميس حفصہ كے پاس مياد و مي پاس ميا اور ميس في اس سے كها كہ تجھے كوئى بات و حوكانه و سے كيونكه تيرى بمسائى تجھ سے نبى كريم صلى الله عليه وسلم كو زيادہ خوش ركھنے والى اور زيادہ بيارى ہے جس سے ان كى مراد حضرت عائشہ تھيں - پس نبى كريم صلى الله عليه وسلم دوبارہ اسينے خاص طرز ميں مسمرائے -

مصنف بفوات اس پر اعراض کرتے ہیں کہ اس سے طابت ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عوام کی طرح جٹلائے نس امارہ تھے۔ اس عقل و دائش پر جھے تجب آتا ہے۔ اگر اس کانام نش امارہ ہے کہ کسی شخص سے جس سے خدا تعالی نے رشتہ عبت پیدا کیا ہے عجبت کی عبائے تو پھر وہ سب روایات جن میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عجبت کا ذکر آتا ہے وہ سب بی نش امارہ کی غلامی پر دلالت کرتی ہیں۔ نکھؤ ڈ یا للہ مِن ذیک ۔ اور اگر کسی شخص سے دو سروں کی نسبت زیادہ عجب کرنا نشس کی غلامی ہے تو کیکوشٹ و آنچو اگر آئے آئی آئیشنا مِنٹا آئی گئے۔ کی آجت کے ماتحت حضرت ایعقوب نکھؤڈ میا للہ مِن ذیک ۔ نش امارہ کے غلام تھمرے۔ افسوس کہ انسان تعصب

تحصلاً لکھ آیا ہوں۔ ہاں ہی کہ دیا چاہتا ہوں کہ اس صدیث کو نکہ محبت کے مضمون پر میں پہلے تفصیلاً لکھ آیا ہوں۔ ہاں ہی کہ دیا چاہتا ہوں کہ اس صدیث کو نقل کر کے مصنف ہفوات نے جو چند فقرات برغم خوداس کے مضمون کو رقرنے کے لئے لکھے ہیں ان سے معلوم ہوجاتا ہے کہ ان صاحب کا عدیہ اصل میں کیا ہے اور اس کتاب کی تصنیف کی حقیقی غرض کیا ہے۔ آپ لکھے ہیں۔ اس روایت کو ابن عباس سے کتاب المطالہ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اس صدیث میں حضرت عائشہ وحفقہ رونین اللہ عقیقہ کے راز فاش کرنے پر عماب فرانے کا بھی ذکر ہے۔ اس المحقل موجو کہ اور کی عقیق بازی کی احادیث نعو وہمتان ہیں۔ دوم ابن ماجہ جلد سوم باب اسم اللہ المحقل صفحہ ۲۲۵ میں حضرت عائشہ سے معلوم ہوا کہ اور پر کی عشق بازی کی احادیث نعو وہمتان ہیں۔ دوم ابن اجم اعظم کی تعریف کی تو بیت مائشہ فرمائی ہیں کہ میں نے اس کے سمجھانے کی فرمائش دو بار کی لیکن آپ نے انکار فرمائی میں کہ میں الزمان صاحب حدید آبادی کی کتاب قول مستحین کے صفحہ ۲۰۲ میں عوام بن حوشب کی روائیت ہے کہ جناب عائشہ نے حضرت فاطمہ اور حسن و حسین کے ساتھ چادر موسی میں درخواست کی تو آتخضرت نے فرمائی ہیں۔

ان روایات کے نقل کرنے سے معتقب کتاب کا منشاء سوائے حضرت عائشہ کی تحقیر کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور جو مخص بھی بِلا تعصّب کے اس کتاب کو پڑھے گااسے ماننا پڑے گا کہ یمی ان کا منشاء ہے۔

م و اس کتاب کے موضوع سے چندان اسے تعلق نہیں۔ لیکن چونکہ ان اعتراضات کو میں نے اس کتاب کے موضوع سے چندان اسے تعلق نہیں۔ لیکن چونکہ ان اعتراضات کو میں نے اس عبکہ دے دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ امراول۔ لیخی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ پر عماب کا ہونا کوئی قائل اعتراض بات نہیں۔ وہ عماب خراب ہوتا ہے جو شرارت پر کیا جائے۔ لیکن جو عماب غلطی پر کیا جائے وہ تو ایک سبق اور تھیجت ہے۔ نی دنیا ہی سکھانے کے لئے آتے ہیں۔ لوگوں میں کر ذریاں ہوتی ہیں۔ جبی ان کی بعث کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اس سے بڑے درجہ کے لوگوں کے لئے علوم روحانیہ کے تبیخنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی جگھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی جگھ دو تعداب بین آگر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو جو تنہیہ ہوئی ہے وہ عماب میں ہے تو کئی حرج نہیں مدا تعالی فرماتا ہے کہ ان کا دل خدا ہی کی طرف ما کل تھا۔ پس بہ حبیہ ان کی عرف مرد کی طرف ما کل تھا۔ پس بہ حبیہ ان کی عرف سے در دالت کرتی ہے اور اللہ تعالی کی خاص توجہ کی علامت ہے۔

دو مرااعتراض کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اسم اعظم نہیں سکھایا۔ اصل مضمون سے تعلق نہیں رکھتا۔ یہ بات کہ کمی شخص کو کمی دو سرے شخص سے سخت عجب ہے اس امر کاموجب نہیں ہوتا کہ وہ اسے ہرایک بات بتا دے۔ مگراس بات کے بیان کرنے سے چونکہ آپ کی بیر نیت ہے کہ حضرت عائشہ کی عظمت کو لوگوں کی نظروں میں کم کریں اس لئے میں اس کا جواب دے دینا بھی مناسب سمجھتا ہوں

اس میں کوئی شک نہیں کہ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ سے بید روایت مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اسم اعظم نہیں سکھایا لیکن اس روایت سے بیہ نتیجہ نکالناکہ اسم اعظم کوئی خاص شئے ہے جو نمایت پیاروں کو سکھائی جائی ہے ایک جمافت کی بات ہے۔ اسم اعظم کوئی خاص شئے نہیں بلکہ اسم اعظم کے متعلق اس قتم کا خیال مسلمانوں میں بیووست آیا ہے جو بیودا کے نام کا تلقظ اس قدر مشکل سمجھا کرتے تھے کہ سوائے عالموں کے دو سرول کے لئے اس نام کالیمنایا اس کا سکھانا جائز نہیں جائے تھے (دیکھو جیوش انسانکلوپیڈیا وانسائکلوپیڈیا بیلیکا ذیر لفظ نیمز نام کالیمنایا اس کا سکھانا جائز نہیں جائے تھے (دیکھو جیوش انسائکلوپیڈیا وانسائکلوپیڈیا والیمنائکلوپیڈیا بیلیکا ذیر لفظ نیمز نام کا سکھان کی جرایک غرض کے اس کی جرایک غرض

یوری ہو جاتی ہے مسلمانوں میں جب دیگر اقوام سے میل جول کے نتیجہ میں ان کے خیال او وساوس داخل ہو گئے تو بیہ خیال بھی یہود ہے داخل ہو گیااور صرف اسلامی الفاظ کے بردہ میں ب یمودی عقیدہ عام مسلمانوں میں رائخ ہو گیا۔ ورنہ یہ خیال کہ اللہ تعالی کاکوئی ایبانام ہے جو اس کے بندے کے لئے مفید ہے اس کے انبیاء جو ہرایک چیز کو جو انسانوں کے لئے مفید ہو ظاہر کر دیتے ہں۔ اس نام کو چھیائے رکھتے ہیں۔ خدا اور اس کے رسولوں کی ہتک ہے۔ اسم اعظم در حقیقت الله كالفظ بيجواسم ذات ب اور تمام اساء اس كے ماتحت بيں اور اس سے زيادہ كچھ نهيں۔ بال مختلف اشخاص کو ان کے مخصوص حالات کے مطابق بعض خاص اساء سے تعلق ہو تا ہے اس وقت ان ناموں کو یاد کر کے دعا کرنا ان کے لئے بہت مفید ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے و لِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنِي فَادْ عُوْمُ بِهَا لِلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله اساء جن کی بلانے ہے ان کی حاجت روائی ہوتی ہے ان کے لئے اسم اعظم بن جاتے ہیں خوواس حدیث کے ساتھ جو اور حدیث اسم اعظم کے متعلق ندکور ہیں انہیں سے معلوم ہو تاہے کہ اسم اعظم سے مراد کوئی خاص بوشیدہ نام نمیں ہے چانچہ اس حدیث کے ساتھ عبداللہ بن بریدہ کی روایت درج ہے کہ ان ہے ان کے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی هُمْ  *كُوكِتِ سَا*اً لَلْهُمَّ إِنِّى اَشَعُلُكَ بَا تَكَ اَنْتَ اللَّهُ الْاَ حَدُ الصَّعَدُ الَّذِي لَهُ يَلِدُ وَ لَهُ يُؤِلَدُ وَ لَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًّا أَحَدُّ - اس يررسُول كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا لَقَدْ سَالَ اللَّهُ بإشههِ الاَ عَظَم الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِمِ أَعْطِيحُ وَإِذَا دُعِيَ بِمِ أَجَابً - فَهُ اسْ فِ اللَّهُ تَعَالَى كُواس کے اسم اعظم سے یکارا ہے جس کے ذریعہ سے یکار نے پر وہ سوال کو قبول کر تا اور یکار کاجواب دیتا ۔ پھر ساتھ ہی انس بن مالک کی روایت درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفص كويه كتة ساكه اللُّهُمَّ إِنَّى اَسْتَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لاَ إِلَّهَ اللَّهَ اَنْتَ وَحُدَى لاَ شُويْك لَك الْمُنَّانُ بَدِيْعُ الشَّمَلُوتِ وَالْاَرْضِ ذُوالْجَلالِ وَالْدِ كَرَامَ لَوْ فَهَايَا لَـ لَقَدْ سَأَلَ اللّهَ بِاشِيهِ الْأَ عْظَم الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُّعِيَ بِهِ أَجَابَ عُلْ الْعِنْ اس ف فدا تعالیٰ کو اس کے اس اسم اعظم سے بکارا ہے کہ اگر اس کے ذریعہ ہے اس سے سوال کیا جائے تو وہ دیتا ہے اور اگر اسے بکارا جائے تو وہ جواب دیتا ہے۔

ان احادیث نے معلوم ہو تا ہے کہ (۱) اسم اعظم کی ایک اسم کانام نمیں بلکہ ان اساء کانام ب کانام نمیں بلکہ ان اساء کانام ہے جن سے کی خاص وقت میں دعا مانگی زیادہ مفید ہوتی ہے کیونکہ عنلف

وعاؤں اور ناموں ہے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا ہے اور ان کانام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ا اعظم رکھا ہے (۲) یہ اسم اعظم کوئی پوشیدہ امر نہیں ورنہ رسول کریم لوگوں کو یہ کیوں بتاتے کہ ان لوگوں نے اسم اعظم کو یاد کرکے دعا مانگی ہے۔ آپ کو تو چاہیے تھاکہ اگر انفاقاً کسی کے منہ سے اسم اعظم فکل کیا تھا و چپ کر رہے۔ (٣) جب کہ آپ علی الاعلان اسم اعظم کی تلقین کرتے تھے و ممكن نه تفاكه حضرت عائشه سے چھپاتے كيونكه وه دوسروں سے س سكتي تھيں-اصل بات بیر ہے کہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں بعض لوگوں کی خاص حالت کے مطابق بعض ا اماء ہوتے ہیں اور وہی ان کے لئے اسم اعظم ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث میں جس پر صاحب مفوات نے احتراض کیا ہے ای قتم کے اسم کا ذکرہے اور اس میں یہ جو بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے وہ نام ہمایا ہے جس کے ذریعہ ے اگر اس سے دعاکی جانے تو وہ قبول کرتا ہے۔ اس سے مراد آپ کی اسی اسم سے بھی۔ جو آپ کے ذاتی امور کے ساتھ مناسبت رکھتا تھا یہ اسم یا بطور الهام یا بطور القاء ہی معلوم کرایا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے اس سے فائدہ اٹھاکر کسی ایسے امر کے متعلق دعاکرنی جای ہے جو ان میں اور رمول كريم صلى الله عليه وسلم كے ورميان مشترك تفا- جو مكد رسول كريم صلى الله عليه وسلم كو اس وقت معلوم ہو چکا تھا کہ وہ امراللہ تعالی کی مثیت کے خلاف ہے آپ نے حضرت عائشہ کو وہ نام نہیں بتایا کہ کہیں جوش میں اس امر کے متعلق وہ دعانہ کر بیٹھیں۔ لیکن حضرت عائشہ نے اپنے عمل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کا ثبوت دے دیا۔ اور الیمی جامع مانع دعا کی جواسم اعظم پر مشمل تھی اور خداتحالی ہے کوئی دنیاوی چیز نہیں مانگی بلکہ اس کی مغفرت اور رحم ہی مانگا۔ چنانچہ اس حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم حضرت عائشہ کی وعار ہس یے اور قربایا کہ اسم اعظم تیری دعامیں شامل تھا۔ پس جب کہ معفرے عائشہ کی ذبان پربسب ان کی کامل اتباع کے اللہ تعالی نے خود بطور القاء کے وہ اسم جاری کر دیا جو ان کے متاسب حال تھا۔ تو کیسانادان ہے وہ فحض جو معفرت عائشہ کے درجہ پر اس حدیث کے ذریعہ سے اعتراض کر تاہے بیہ حدث او آپ کے بلند ورجہ اور اعلیٰ مقام پر دالات کرتی ہے اور آپ کو جو محبت رسول کريم صلى الله عليه وسلم سے تھی اس برشاہ ہے نہ کہ اس سے آپ کی شان کے خلاف کوئی استدلال ہو تا ے بعد آپ نے حضرت عائشہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نفی کے

ثبوت میں قول منتحن کے حوالہ سے بیان کیاہے کلہ عمیرین حوشب کی روایت ہے کہ جب عائشہ نے حضرت فاطمہ اور حسن اور حسین کے ساتھ عاور تطبیریں داخل ہونے کی درخواست کی تو ر سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برے ہٹ لمجا اس روایت کے متعلق مجھے اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ چادر تطبیر شیعہ محاورہ ہے۔ چاور تطبیر کا ثبوت قرآن کریم سے نہیں ملتا۔ قرآن کریم میں توایک دعدہ تطبیر بیان ہوا ہے اس کا کسی چادر کے ساتھ تعلق نہیں۔ شیعان علی نے نہیں کیونکہ وہ نیک اور بار سالوگ تھے ملکہ بعض شیعان نفسانیت نے اہل بیت کے مہینے حقیقت ے چھیرنے کے لئے جو روایات گھڑی ہیں ان میں جادر تطبیر کا ذکر آتا ہے اور ان کی عبارتیں ہی بتاتی ہیں کہ ان سے محض اتهات المؤمنین کی ہتک اور لوگوں کی عقل پریردہ ڈالنا مقصود ہے۔ قرآن کریم میں صرتح طور پر بیویوں کو اہل بیت کما گیا ہے۔ چٹانچہ سورۃ ہود میں ان رسولوں کے ذکر میں جولوط کی قوم کی ہلاکت کے لئے مبعوث ہوئے تھے حضرت سارہ کوجو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں اہل بیت کہہ کر پکارا گیا ہے وہ لوگ حفرت سارہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں أتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَ كُتُهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَبِيدٌ مَّجِيْدٌ لین کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے فیصلہ پرتم پر تو اے اہل بیت! اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی بركات ميں الله تعالى يقينا بهت تعريف والا اور برى برركيوں كا مالك بـــ ليكن ان روايات ميں صاف الفاظ میں بیویوں کے اہل بیت ہونے سے انکار کیا گیا ہے۔ پس ان خلاف قرآن روایات کو کون مسلمان تشلیم کر سکتا ہے۔ یہ اقوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں۔ بلکہ ان لوگوں کی افترا پر دانیاں ہیں جو بادجود سخت وعیدوں کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے سے نہیں جھکتے تھے۔

گر جھوٹ چھپ نہیں سکنا۔ اول تو قرآن کریم ہے ہی ان کی بید روایات کرا جاتی ہیں اور
اس لئے قائل قبول نہیں۔ دوسرے خود آپس بیں بید روایتیں خت کراتی ہیں۔ مثل یک واقعہ
پدرہ میں راویوں سے ندکور ہے اور مختلف روایتوں میں اس قدر سخت اختلاف ہے کہ ان میں
تطبیق کی کوئی صورت نہیں۔ حضرت ام سلمہ کی طرف بیہ قول منسوب کیا گیا ہے کہ بیہ آست ان کے
گھر میں نازل ہوئی ہے حضرت مائشہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ کویا ان کے کھریان کوئی ہے۔
کھر میں نازل ہوئی ہے حضرت مائشہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ کویا ان کے کھریان کوئی ہے۔
کسی روایت میں ہے کہ جس وقت آیت تطبیراتری تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
فاطمہ اور حضرت حسین اور علی کوام سلمہ کے گھریں بلاکران کو جاور میں داخل کیا۔ کسی میں ہے

کہ آپ نے خودان کے گھریٹ جاگران کو ایک چادریش جمع کرکے ان پر یہ آیت پڑھی۔ پھر کی

دوایت یس ہے کہ ام سلمہ فراقی ہیں کہ یس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا تھا کہ جھے

اس چادریش دافل کروا اور آپ نے دافل نہ کیا۔ اور کسی ہیں ہے کہ عمیرین حوشب سے ہیں کہ

عائشہ نے کہا تھا کہ جھے دافل کرو اور آپ نے داخل نہ کیا۔ اس اختلاف ہے معلوم ہو تا ہے کہ

عائشہ نے کہا تھا کہ جھے دافل کرو اور آپ نے داخل نہ کیا۔ اس اختلاف ہے معلوم ہو تا ہے کہ

بنائی ہیں اس لئے دروغ کو را حافظ نہ باشد کے اصل کے مطابق وہ اپنے بیان میں کوئی مایہ الاشتراک

پیدا نہیں کر سے۔ کیا یہ تجب کی بات نہیں کہ ایک دوایت میں تو یہ بیان ہو تا ہے کہ ام سلمہ ہے

پیدا نہیں کر سے۔ کیا یہ تجب کی بات نہیں کہ ایک دوایت میں تو یہ بیان ہو تا ہے کہ ام سلمہ ہے

عمیرین حوشب کی روایت کے مطابق حضرت عائشہ نے داخل ہونا چاہا طراحازت نہ لی۔ کیا یہ اس

علادہ از سے حضرت عائشہ کی جو حدیث مصنف ہنوات نے درج کی ہے اس سے حضرت عائشہ کی ہرگر ہتک جاہت نہیں ہوتی بلکہ آپ کی رفعت ثابت ہوتی ہے۔ ہل مصنف ہفوات نے اپنے ترجہ میں ہتک کا مضمون پیدا کرنے کی کو حش بے شک کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ نے چار ترجہ میں ہوتی بلا آپ کی کو حش بے شک کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ جب محضرت عائشہ بو تو اپنے درجہ پر فحیک ہے۔ یہ ترجمہ خواہ ان کا ہے یا قول مستحسن والے کا جس کے حوالہ سے ہوتو اپنے درجہ پر فحیک ہے۔ یہ ترجمہ خواہ ان کا ہے یا قول مستحسن والے کا جس کے حوالہ سے انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے بالگل غلط ہے۔ انہوں نے خودہ کا الفاظ مدیث درج کے ہیں ہو یہ ہیں۔ اور شہ ہیں۔ اور شہ بیس اور شہ ہی کہ آپئی جائے ہیں ہو جب کہ ایک طرف ہوجاد تمیں اپنے پاس سے ہنا کر داخل کی مرد کروی ہیں اور شہ ہی کہ آپئی جائے ہیں اور شہ ہی کہ آپئی طرف ہوجاد تمیں ہی ہوجس کے اگر داخل کی کری ہیں۔ اور شہ کی کہ ایک طرف ہوجاد تمیں ہوجی ہوجس کے اگر تحکیل ہے جس کے نظر سے بنا کر داخل کی مرد رست نہیں ہے۔ گر کی میٹ کے بیان قوم ف ہی کہ آپئی ہون فائل ہوت کی خرورت نہیں ہے۔ گر میں تو پہلے ہے تی تی تی اطاب کے ہوں۔ یہ اصاب کے بعض نام نماد محبان انال ہیت نے حقیقی اہل ہیت کو تی بیا۔ اس مگد کے کو اہ افاظ کہ ہوں۔ یہ اصاب کے بیان منال ہیت نے حقیقی اہل ہیت کو ایر اس میک کی کو شاکہ یہ شہر کی ہیں۔

ایر ام کرنے کے لئے وضع کی ہیں۔

ایر مگد کی کو کو شاکہ یہ شہر گرزے کہ اس بمان ہے و معلوم ہوا کہ بعض اصادے بھوڈی بھی

ہوتی ہیں پھرافقبار کیارہا؟ گریاد رہے کہ اس شبہ کا ازالہ میں پہلے کر آیا ہوں کہ یاد ہود بعض احادیث کے غلط ہونے کے حدیثوں پر اس حد تک اعتبار کیا جا سکتا ہے جس حد تک وہ اپنی ضرورت کو پر داکر رہی ہیں۔ اس سے نیادہ ند ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور ان کی ضرورت ہے۔ اسلام کے اصول قرآن کریم اور سنت سے فابت ہیں اور احادیث صرف سنت کی مؤید اور اس پر ایک تائیدی گواہ کے طور پر ہوتی ہیں۔ دو سرے امور کے متعلق وہ بحیثیت ایک معتبر تاریخ کے شاہد ہوتی ہیں۔ اور جس طرح معتبر تاریخ کے شاہد ہوتی ہیں۔ اور جس طرح معتبر تاریخ میں غلطیاں پائی جاتی ہیں لیکن اس کے فائدہ سے افکار نہیں ہو سکتا ای طرح ان میں بھی غلطیاں پائی جاتی ہیں لیکن اس کے فائدہ سے افکار نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ حدیث میں ہے خوبی ہے کہ اس کے جمع کرتے میں جو احتیاط برتی گئی ہے اس کے سبب سے میہ یورپ کی میں ہے وہ تائیا در بھی بعض عیشیتوں میں نیادہ معتبر شریفوں سے بھی بعض عیشیتوں میں نیادہ معتبر کے اور اس میں جموث کا معلوم کر لینا آسان ہے۔

اگر کہا جائے کہ پھر مصنف ہفوات میں اور ہم میں اختاف کیا ہے۔ انہوں نے بھی بعض احادیث کو ہی جمعوث ہوا تھیں اور ہم میں اختاف کیا ہے۔ انہوں نے بھی بعض احادیث کو ہی جمعوث ہوا تھیں ہوتھیں ہوا تھیں ہوا تھیں

پس یادجود بعض کروریا و منعی احادیث کے پائے جانے کے کتب احادیث کے اکثر مصنفین کے درجہ القاء میں فرق نہیں آتا۔ ان میں سے بعض اپنے اپنے زمانہ کے لئے رکن اسلام تھے اور اولیاء اللہ میں تھے اور ان کو گالیاں دینے والا خود تقویٰ اور طمارت سے بہرہ ہے۔ اور اگر فرض بھی کرلیا جائے کہ بعض احادیث انہوں نے صبح سمجھ کر تکھیں۔ لیکن وہ صبح نہ تھیں۔ اور بعض احادیث کے متعلق سے سمجھ لیما بالکل قرین قباس ہے بلکہ قباس کا غالب پہلوای طرف ہے تو بھی چند ایک غلطیوں سے بشرطیکہ وہ غلطیاں سموو خطاء کی حدیث ہوں اور شرارت کا نتیجہ نہ ہوں ایک مختص کے فاطیوں سے بشرکاری قریائی تحقیر نہیں کی جاسمتی۔

سوم پیہ فرق ہے کہ مصنف ہفوات کی غرض پیہ نہیں ہے کہ بعض غلط اور کمزور احادیث کی ا طرف مسلمانوں کو توجہ دلائیں۔ بلکہ ان کی غرض اس پردہ میں انکہ اسلام اور اہل بیت میں ہے پہلے مخاطبین کی پہک کرناہے اوروہ صحح احادیث کو جان پوچھ کراپنے اصل مطلب ہے پھرا کردہ سماا رنگ چڑھا کر چیش کرتے بین آ اہل سنت والجماعت پر بذتم خود پھچس اُٹرائیں اور ان کی تفخیک کریں اور ان کی غرض کمی قطعی کی اصلاح نہیں ہے بلکہ غلطیاں پیدا کر کے ان کی اُبھون میں اوگوں کو پھنسانا ہے۔ چنانچہ اکثر احادیث ہے جو انہوں نے ختنب کی ہیں بالکل صاف اورواضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ صرف ایشن اور تنجب کی وجہ ہے انہوں نے ان کو اپنے اصل مطلب ہے پھیرکر ائمہ حدیث اور ازواج مطمرات اور صحابہ کرام کو گالیاں دینے کا ایک وراجہ بیدا کیا ہے۔

چہارم یہ فرق ہے کہ اُن کا خیال ہے کہ صرف کتب اہل سنت میں اُس تھم کی غلط روایات را خل ہو گئی ہیں حالا تکہ شیعہ کتب بھی اس قتم کی احادث سے بھری پڑی ہیں بلکہ اہل سنت کی کت ہے بہت زیادہ کمزور اور وضعی احادث ان میں موجو دیائی جاتی ہیں۔

غرض باد جود بعض احادث کو غلط مائے کے ہمارے اور مصنف ہفوات کے خیالات ایک نہیں

بکد دونوں خیالات میں بعد الحمر قین ہے اور ایک خیال اسلام کو اس کی اصل شکل میں دنیا کے

مائے لاتا ہے تو دو سرااس کو دشمنان اسلام کی نظروں میں نمایت سمرہ داور بھیا تک کرے دکھاتا ہے

مصنف ہفوات نے ایک الزام آنماو طلبی معہ جبیں

ہمشنان اقد ام زناو طلبی معہ جبیں

ہمشنان اقد ام زناو طلبی معہ جبیں

ہمشان اقد ام زناو طلبی معہ جبیں الزام لگا ہے اور اس کے بعد ایک اور الزام بید نقل کہا ہے

ہمشان کے انہوں نے نکھوڑ کیا نگا ہم زناو کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اقدام زناکا ہمی الزام لگا

ہے۔ اور پہلی بات کی تقدیق کے لئے بخاری کی ایک حدیث جس کے راوی سمل بن سعد میں اور جو کتاب اللہ علیہ و سکتی اللہ علیہ ہے۔ کتھی ہے اور دو سرے الزام کی تقدیق کے لئے بخاری کی ایک اور روایت جو ابو سعید سے مروی ہے اور کتاب الطلاق میں درج ہے بیان کی ہے۔

کو مستف، مفوات نے یہ اعتراض الگ الگ ہیڈ گوں کے پنجے اور الگ روایوں کی سند سے

الکھتے ہیں۔ لیکن ش ان کا جواب اکھائی دینا چاہتا ہوں۔ کو نکہ ان کو الگ الگ اعتراض مصتف

مفوات کی بوالہوی نے بنا دیا ہے ورنہ یہ دونوں اعتراض ایک ہی ہیں اور یہ دونوں روایتی ایک بی

واقعہ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اور ان کو الگ الگ واقعات سجستا یا تو مصتف ہفوات کے برھے

ہوئے بغض پر والمات کرتا ہے جس کی وجہ ہے وہ کی بات کے سجھنے ہوائکل معذور ہو گئے ہیں

اور یا اس پر شاہد ہے کہ وہ علم صدیث ہے بالکل کورے ہیں اور صرف کمالیں کھول کر نقل کر دینے

ما عادت رکھتے ہیں اور اس نقل میں بھی عشل ہے کام نمیں لے سکتے۔ جن لوگوں نے کوئی ایک

ما عادت رکھتے ہیں اور اس نقل میں بھی عشل ہے کام نمیں لے سکتے۔ جن لوگوں نے کوئی ایک

ان مختلف لوگوں کی روایت کی وجہ سے یہ نمیں کہ سکتے کہ واقعہ دو ہیں۔ اگر ایک واقعہ کو سو آدی

وکھ کر اسنے اپنے دوستوں کے سامنے بیان کریں تو دہ سو واقعات نمیں ہو جاتے۔ جیسا کہ ظاہر ہو

ان دو حدیثوں میں ایک بی واقعہ دو اوادیوں کی ذبان سے بیان ہوا ہے۔ اور جیسا کہ ظاہر ہو

کروں گا یہ ایک ثابت شدہ بات تھی کہ مصتف صاحب ہفوات اگر علم حدیث سے محص نابلہ اور

مرف کی سمجھا جا سکتا ہے کہ اعتراضوں کی تعدا دور اگر ان کو اس کا علم تھا تو اس صورت میں

مرف کی سمجھا جا سکتا ہے کہ اعتراضوں کی تعدا دور اگر ان کو اس کا علم تواتو اس صورت میں

مرف کی سمجھا جا سکتا ہے کہ اعتراضوں کی تعدا دور اگر ان کو اس کا علم تحاتو اس صورت میں

مرف کی سمجھا جا سکتا ہے کہ اعتراضوں کی تعدا در اگر ان کو اس کا علم کی واقعہ کو دو بیا دیا

مُنَكِّنَةً رَأْسَهَا فَلَمَّا فَلَمَّ النَّبِيُّ اللَّافَاتِیْ فَالْتَ اَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنْکَ فَقَالَ قَدْ اَعَدْ تَکِ مِنِیْ فَقَالُواْ اَلَهَ اَلَّهُ مِنْکَ فَقَالُ قَدَا اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَمَ جَاءَ لَیْتُ عَلَیْهِ وَ سَلَمَ جَاءَ لِیَتُعَلَیٰکِ فَالَتُ اَنْفُولُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَمَ جَاءَ لِیَتُعَلَیٰکِ فَاللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَمَ جَاءَ لِیَتُعَلَیٰکِ فَاللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ جَاءَ لِیَتُعَلَیٰکِ فَاللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَلیْهِ وَسَلَمَ عَلیْهِ وَسَلَمَ الله علیه وسلم کہاس عوب کی ایک عورت کا ذکر کیا گیا۔ پس آپ نے ابوائسید السائدی کو تحم فرایا گرام صلی الله علیه وسلم اس کی طرف تشریف لے گئے۔ جب وہال پنچ اور اس کہاس کی طرف تشریف لے گئے۔ جب وہال پنچ اور اس کی کام کیا تو اس کے کام کیا تھے اس کے کام کیا تو وہائی ہوں۔ آپ نے فرایا میں نے تجھ اس نہوں نے کما یہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم تے جو تھے ہے فکھ کون تھا؟ اس نے کما نہیں انہوں نے کما یہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم تے جو تھے ہے فکو کی ورخواست کرنے آئے تھے۔ اس نے کما یہ میں بہترت آپ کے لائق کماں۔

کیا کوئی فخص ساری حدیث کو پڑھ کر کہ سکتاہے کہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

گوذات پر کوئی الزام لگایا گیاہے اگر اس حدیث ہے کوئی استدلال کیاجا سکتاہے تو صرف میہ کہ آپ

ایک عورت کے پاس گئے اور اسے نکاح کا پیغام دیا۔ لیکن اس بد بخت نے کسی کے سلھانے ہے یا

ایک نفس کی شرارت ہے نہ صرف نکاح ہے انکار کیا بلکہ نمایت بڑے لفظوں میں انکار کیا اور اس

بر آپ بِلا پکھے کے واپس تشریف لے آئے کیو نکہ شرعا عورت کا حق ہے کہ وہ اپنی رضامندی سے

نکاح کرے کوئی اسے کسی خاص جگہ نکاح کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا (میں آھے چل کر چائوں گاکہ

فی الواقع ہے استدلال بھی درست نمیں کیو نکہ اس عورت ہے آپ کی شادی ہو چکی تھی) اور پھراگر

اس حدیث ہے کچھ معلوم ہوتا ہے تو ہے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

اس حدیث ہے پچھ معلوم ہوتا ہے تو ہیہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

سے بالکل مختلف تھا ان کی خواہش کا کوئی مقابلہ نمیں کر سکتا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

اللہ تعالیٰ ہے احکام کی پیروی میں اس امر کی بالکل پرواہ نمیں فرماتے تھے کہ کوئی محض آپ کی

نہیت تیک آمیزالفاظ کہہ دے۔

میہ مکڑا مدیث کا کس طرح وضاحت ہے بتادیتا ہے کہ مصنف ہفوات کی نبیت نیک نہیں بلکہ بد ہے کیو تکہ وہ انٹا تو بیان کر دیتا ہے کہ ایک عورت کا ذکر کیا گیا اور آپ نے اس کو بلوایا اور اس کے پاس تشریف لے مگے لیکن اس کا اگلا حصہ جس میں بے بتایا گیا ہے کہ آپ ایک جماعت سمیت اس کے پاس گئے متنے اور یہ کہ آپ اس کو نکاح کا پیغام دینے گئے ہتے اس کو اس نے پاکٹل چھوڑ دیا تاکہ یہ سمجھاجائے حدیث کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی بدنیجی سے گئے ہتے بلکہ اس قدر دلیری سے کام لیا ہے کہ اس اجتراض کو الفاظ میں بھی بیان کر دیا ہے۔ پورپ کے لوگ بھی اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ مگر میں نے الی ب جیائی ان کی طرف سے بھی نہیں دیکھی کہ اس قدر صریح امر کو آوحا بیان کرکے انہوں نے اس پر اعتراض جمائے ہوں۔ شاید سے مصرع کہ ''چہ دلا درست و ذرب کہ بیان کرکے انہوں نے اس کی عراض وارد گئے کہ کہا گیا ہے۔

گویہ صدیث ہی مصنف ہفوات کے اعتراض کو رد کر دیتی ہے اور ای وجہ ہے انہوں نے پچھلے حصہ کو اُٹرا دیا ہے تاکہ ان کے اعتراض کا پول نہ کھل جائے۔ لیکن میں ابھی والا کل ہے ٹابت کروں گا کہ مصنف ہفوات نے جان پو تھ کر اس واقعہ کو بگاڑ کر پیش کیا ہے ، در انکہ حدیث پر ہاتھ صاف کرنے کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عربت اور احرام کا بھی پاس نیس کیا۔

دوسری حدیث جس کو معتق بخوات نے الگ واقد کے طور پیش کیا ہے اور جو در حقیقت ای واقعد کی طرف اشارہ کرتی ہے ہے۔ عن آبی اسٹید قال حَرْجَنا مَعَ النّبِیّ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلّمَ الْحَدُى انْتَهَیْتُا اللّی حافِط یُقالُ لَهُ الشّقُ مُل حَتَّی انْتَهَیْتُا اللّی حافِط یُقالُ لَهُ الشّقُ مَلُ حَتَّی انْتَهَیْتُا اللّی حافِط یُقالُ النّبِیّ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَ سَلّمَ الْجُورِیْقِ اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلّمَ الْجُورِیْقِ اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلّمَ قَالَ النّبِیْ مَنْ مَلْی الله عَلَیْهِ وَ سَلّمَ قَالَ مَنِی نَفْسَکِ مَعْهَا ذَایْتَهَ حافِیکَ اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلّمَ قَالَ مَنِی نَفْسَکِ مَعْهَا ذَایْتُ مَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلّمَ قَالَ یَا اَبُا النّبِی مَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلّمَ قَالَ یَا اَبُا النّبِی مَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلّمَ قَالَ یَا اَبُا النّبِی مَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلّمَ قَالَ یَا اَبُا النّبِی مَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهُ النّبِی اللّهُ عَلَیْهُ النّبِی اللّهُ عَلَیْهُ النّبِی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهُ النّبِی اللّهِ عَلَیْهُ النّبِی اللّهُ عَلَیْهُ النّبِی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهُ النّبِی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهُ النّبِی اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلَیْهُ النّبِی اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَیْهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللللْهُ عَلَمُ اللّ

ا پنے نفس کو بیجھے ہید کر دے تو اس نے جواب دیا کہ کیا ملکہ اپنے آپ کو عام آدمیوں کے سرو کرتی ہے۔ ابو اسید رمنی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہاتھ بردھایا <sup>۳</sup>اس پر اپناہاتھ رکھیں اور اس کا دل تسکین پائے اس پر اس نے کما ہیں تجھے اللہ کی پناہ مائٹی جوں اس بات کو من کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کی پناہ مائٹی ہے جو بڑا پناہ دینے والا ہے۔ بھر آپ باہر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے ابا اسید اس کو وو جادر س وید واور اس کے گھروالوں کے پاس اے پیٹیا دو۔

اس حدیث کو نقل کر کے مصنف مفوات نے یہ اعتراض کئے ہیں۔ (۱) اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اقدام زنا کا الزام لگایا گیا ہے (۲) زن اجنبیہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا (۳) محصنہ اجنبیہ (لینی اجنبی بن بیابی عورت) نے دَہالَی دے کراپنا پیچھا مجھڑایا۔

مران اعتراصات پرین آپ کی تسلی نہیں ہوئی ایک آربید رام منتھ بی اے کی زبانی ایک لمبا طومار اعتراضات کا اس مدیث پر لکھ مارا ہے لیتی (۱) ایک عورت کو بستی ہے الگ آبادی ہے دور باغ میں بلوایا گیا(۲) بلا پینے کئے تبضہ میں لنا چاہا (۳) اس کو بیہ بھی نہیں بتایا گیا کہ آپ ہیں کون (۳) جب اس عورت نے انکار کیا تو اس کی طرف زبروستی کرنے کے لئے ہاتھ بڑھایا گیا (۵) پھر اس نے تبایانہ ملا قات کے صلہ میں اس عورت کو بیت المال میں ہے معادضہ دیا گیا۔

آریہ بے چارہ کاتونام پردہ ڈالنے کے لئے لیا گیا ہے ورحقیقت یہ اعتراضات بھی خود مصنف بغوات کی طرف ہے ہی ہیں۔ بھی تعجب آتا ہے کہ اس عقل ودائش اور علم وقع پر آپ کو کتاب بکھنے اور پھرائمہ اسلام کے منہ آنے کی کیا سوجی تھی۔ اس حدیث میں ایک لفظ بھی ایسا تعیس کھنے اور پھرائمہ اسلام کے منہ آنے کی کیا سوجی تھی۔ اس حدیث میں ایک لفظ بھی ایسا تعیس خیام ہو کہ جو نیہ کو شہرے باہر ویرانہ میں بلایا گیا تھا۔ بلکہ اس کے برخلاف الفاظ حدیث سے دروی کی گئی یا ہے کہ اس کے برخلاف الفاظ حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آباد جگہ بلکہ چوراہ پر اتاری گئی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت مسلمین سمیت اس کے گھر تشریف لے گئے تھے۔ خوداس کے ماتھ بھی ایک واسلم آلی جماعت مسلمین سمیت اس کے گر تشریف لے گئے تھے۔ خوداس کے ماتھ بھی ایک دایہ تھی۔ آپ نے اس کے ساتھ وسلم نے اس کی بلکہ حدیث کے لفظ صاف ہیں کہ اس کی تملی کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ رکھنا چاہا۔ کیا زبردتی ہاتھ ڈالئے ہے دورسرے انسان کی تعلی ہوا کرتی ہے واسلم حدیث سے بھی معلوم نمیں ہوتا ہے کہ اس کو معلوم نمیں ہوتا ہے کہ اس کو معلوم

نہ تھا کہ آپ کون ہیں کیونکہ اس مدیث میں اس قتم کا کوئی ذکر نمیں ہے۔ ای طرح بیت المال

ہے اس کو سمی رقم کے دیئے جانے کا کوئی ذکر نمیں۔ ایک صحابی کو کما گیا ہے کہ وہ اس کو دو کپڑے

دے دے اور اس سے یہ نتیجہ نمیں نکلتا کہ بیت المال سے دیدے بلکہ ہی معلوم ہو تا ہے کہ اپنی
طرف سے کپڑے دینے کو کما گیا ہے۔ خواہ یہ مجھ لیا جائے کہ اس صحابی کے پاس آپ کا پھڑھ مال ہو
گا گا خواہ یہ کہ اس سے آپ نے قرض لے کریہ کپڑے دلوائے۔ تاریخ اس امریہ شاہد ہے کہ آپ

ہیت المال مسلمانان سے کوئی رقم اپنے ذاتی اخراجات کے لئے نمیں لیتے تھے پھر اس ثابت شدہ
عیت المال مسلمانان سے کوئی رقم اپنے ذاتی اخراجات کے لئے نمیں لیتے تھے پھر اس ثابت شدہ
عقیقت کے خلاف کوئی نتیجہ سم طرح نکالاجا سکتا ہے؟

غرض حدیث کے الفاظ اس معموم کو بہ صراحت ردّ کر رہے ہیں جو مصنّف ہفوات نے حدیث سے اخذ کیا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ صراحت اس حدیث کے سیاق وسباق سے ہو جاتی ہے اور کم سے کم ائمہ حدیث ہرا یک اعتراض سے محفوظ ہو جاتے ہیں

اس حدیث کا جو مفہوم امام بخاری نے سمجھا ہے اور اس عورت کا بو تعلق انہوں نے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیال کیا ہے وہ اس سے فا ہر ہے کہ یہ حدیث انہوں نے اس مسئلہ کے جوت میں تحریر کی ہے کہ کیا طلاق دبنی اور خصوصاً عورت کے منہ پر طلاق دبنی درست ہے چنائچہ وہ اس حدیث کو اس باب میں بیان کرتے ہیں، باب کمن طلَقَ وَ هَلْ يُوَاجِهُ الرُّ مُحلُّ اللَّ مُحلُّ اللَّهُ عليه وسلم کا لھند علیہ وسلم کی معلود میوی خیال کرتے ہیں، قول کو کہ تو نے اس کی پناہ ماتی سے جو بناہ وسلم کی معلود میوی خیال کرتے ہیں اور آپ کے اس قول کو کہ تو نے اس کی پناہ ماتی سے جو بناہ وسلے واللہ

ہے طلاق قرار دے کریہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ضرورت کے وقت طلاق عورت کے مند پر بھی دی جا

علی ہے اور یہ بداخلاقی خمیں کملائے گی۔ اگر جونیہ امام بخاری کے نزویک زن اجنبیہ تھی اور اگر

اس کا اٹکار حفاظت عصمت کے لئے تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس آجانا فضیحت کے

خوف ہے تھا ( نکھؤ ڈ یا للّٰہِ مِن ذ لِیک ) تو اس ہے یہ کیو کر طابت ہو گیا کہ عورت کو اس کے منہ

پر طلاق ہید دی جاسکتی ہے لیں یا وجو داس کے کہ امام بخاری اس مدیث ہے ہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ

یونیہ آپ کی متکوحہ ہیوی تھی اور اس کے گستا ٹی آمیز کلام کی وجہ ہے آپ نے اس کو طلاق دے

دی تھی ہیہ نتیجہ نکالت کہ محد شمین نے آپ پر اقدام زنا کی تھت لگائی ہے کس تک درست ہے۔ کیا

مصنف بھوات کے زدیک ایک خاود کا اپنی ہیوی کے پاس جانا زنا ہے اور کیا اس معیار پر دو اپنی اور

بہ تو اس حدیث کاسیاق ہے۔ سباق بھی اس سے کم واضح نہیں۔ اس حدیث کے بعد جو مصنّف ہفوات نے بیان کی ہے دو سری حدیث جو اسی راوی کی بیان کردہ ہے جس نے پہلی روایت بيان كى ہے يہ ہے۔ ' عَنْ سَهْلِ بْنِ سَهْدٍ وَابِيْ أَسَيْدٍ قَالَا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ 🖈 ہفوات کے نے ایڈیشن میں مولوی ٹناء اللہ صاحب کے جواب کا ذکر کرتے ہوئے جو انہوں نے اس اعتراض کے متعلق اپنے اخبار میں شاکع کیا ہے مصنّف صاحب ہفوات لکھتے ہیں کہ باب الطلاق کے بینچے اس حدیث کا درج کرنا اس امریر دلالت نسیس کرتا کہ امام بخاری کی مرادیہ ہے کہ جونیہ کارسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو چکا تھا کیونکہ امام بخاری باب و صديث كي مطابقت كي يابندي سيس كياكرتي- اول تو ان كابيد وعوى باطل ب امام بخاری پابندی کرتے ہیں مگرانہوں نے کتاب سمجھد اروں کے لئے لکھی ہے جہمال کے لئے نہیں لکھی اس لئے بعض جہلاء کو جو حقیقت شنای کی قابلیت نہیں رکھتے باب و حدیث میں موافقت نظر نہیں آتی۔ لیکن اگریہ کوئی اعتراض ہے تو امام بخاری ہی اس کانشانہ نہیں ہیں شیعوں کی سب سے معتبر کتاب ''کانی'' بھی اس سے مشتنیٰ نہیں ہے چنانچہ فروع کافی جلد اول مين صلوة فاطمه كاباب بانده كرينيج جو احاديث لكهي بين ان مين حضرت فاطمه كي نماز كا کوئی ذکر ہی نہیں۔ پس اس اصل کے ماتحت کہ اگر بعض بابوں کا احادیث سے جسلاء کو تعلق نظرنہ آئے تو اس کے یہ معنے ہیں کہ باب سے حدیث کے منہوم کا استدلال ورست نہیں

أُمَيْعَةَ بَنَتَ شَرَاحِيْلَ فَلَمَّا أَدُخِلَتْ عَلَيْهِ بَسَمَا يَدَ وُالِيُّهَا فَكَانَهَا كَرِهَتْ ذٰلِكَ فَأَمْوَ أَبَالسُيْدِإِنْ يُتُجَيِّزَهَا وَيَكْشُؤُهَا ثَوْبَيْن وَازِ قِيَيْن – <sup>٣٣</sup> رمول كريم صلى الله عليه وسم نے امیر بنت شراحیل سے نکاح کیاجب وہ آپ کے پاس لائی گئی اور آپ نے اس کی طرف ہاتھ برهایا تو اس نے ایسا ظاہر کیا گویا وہ اس کو ناپند کرتی ہے۔ پس آپ نے اہاسید کو تھم دیا ہے کہ اسے واپس اس کے وطن پخچاوے اور دو ران قی چادریں اس کو دے دے بیہ حدیث جیسا کہ اوپر آچکا ہے انمی ابواسید کی بیان کردہ ہے جنہوں نے پہلی مدیث بیان کی ہے اور یہ ہیں جن کو کپڑے دينے كا تھم ملاہے وہ بيان كرتے ہيں كه وہ عورت رسول كريم صلى الله عليه وسلم كى محكوجہ تقى۔ اس سیاق وسباق کی موجودگی میں مصنف بفوات کاجونیہ کو ایک اجنبی عورت قرار دے کر اور ایک سرتا یا جھوٹا قصہ بنا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر گندے سے گندے اعتراضات کرنا خواہ وہ اعتراضات بظاہرائمہ حدیث کا نام لے کر ہی کیوں نہ کئے جائیں۔ اس امرر دلالت كما يك كدان كواسلام اور باني اسلام سعبت تبيل بلك عداوت ب اوربيا مراتات بو جاتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر حقیقت کو چھپایا ہے نہ کہ نادانی سے واقعات کو نظراندا ذکیا ہے۔ میرے نزدیک مصنف مفوات کے اعتراض کی حقیقت پوری طرح تب بے نقاب ہو گی جب میں جو نیہ کا تمام واقعہ تاریخ سے بیان کر دول۔ طبری این سعد اور این مجرجیسے زبردست مؤرخین کی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ اساء یا امیمہ اس کے نام میں اختلاف ہے (گرمیرے نزدیک ہو سکتاہے کہ اس کے دونام ہوں۔ ایسابہت دفعہ ہوتاہے کہ ایک مخص کے دونام ہوتے ہیں یا تو مختلف رشته دار مختلف نام رکھ دیتے ہیں یا بعض لوگ خود ہی بڑی عمر میں اپنے لئے ایک اور نام پیند کر لیتے ہیں اور لوگوں میں وہ ان مختلف ناموں کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں) کندہ قبیلہ سے تقی اور اس نبست سے کند ہیر کملاتی تھی۔ اس کے دالد کانام اسود ابوالجون تھا۔ اس وجہ سے وہ جو دیہ یا بنت الجون كملاتي تقى۔ بعض روايات ميں اس كو اسودكى بوتى اور نعمان كى بيني لكھا ہے۔ ليكن بيد اختلاف بے حقیقت اور اصل مطلب ہے بے تعلق ہے۔ جب عرب فتح ہوا ادر اسلام پھیلنے لگاتو اس کا بھائی نعمان یا بموجب بعض روایات کے اس کا والد نعمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم کی طرف ہے بطور دفد کے حاضر ہوا اور اس موقع پر اس نے پیر بھی خواہش ظاہر کی کہ اپن بمشیرہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروے اور بالشاف رسول کریم الله عليه وسلم سے درخواست بھی کردی کہ میری بھشیرہ جو پہلے اپنے ایک رشتہ دار سے بیابی

ہو کی تھی اور اب بیوہ ہے نمائت خوبصورت اور لا کق ہے آپ اس سے شادی کر لیں۔ چو نک ر سول کریم صلی الله علیه وسلم کو قبائل عرب کا تخاد منظور تھا آپ نے اس کی بید درخواست منظور کر لی۔ فرمایا کہ ساڑھے بارہ اوقیہ چاندی پر نکاح بڑھ دیا جائے۔ اس نے کما کہ یا رسول اللہ! ہم معزّ زلوگ ہیں مرتھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ میں نے کسی اپنی بیوی یالڑ کی کامهر نہیں باندھا۔ جب اس نے رضامندی کا ظہار کیا نکاح پڑھا گیا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ورخواست کی کہ کسی آومی کو بھیج کرانی ہوی منگوا لیچئے۔ آپ نے اہاسید کواس کام ہر مقرر کیا وہ تشریف لے گئے۔جوئیہ نے ان کو اپنے گھرمیں بلایا تو آپ نے کمارسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوبوں پر تجاب نازل ہو چکا ہے۔ اس نے اس پر دوسری ضروری بدایات دریافت کیس۔ آپ نے بتا دس اور اونٹ پر بٹھا کر مدینہ لائے اور ایک مکان میں جس کے گر د کھجوروں کے درخت بھی تھے لا کر ا تارا۔ اس کے ساتھ اس کی دابہ بھی اس کے رشتہ داروں نے روانہ کی تھی جس طرح کہ ہارے ملک میں ایک بے تکلف نوکر ساتھ کی جاتی ہے تا کمی قتم کی تکلیف نہ ہو۔ جو نکہ م عورت حسین مشہور تھی اور یوں بھی عورتوں کو دلهن کے دیکھنے کا شوق تھا مدینہ کی عورتیں اس کو د کیھنے گئیں اور اس عورت کے اپنے بیان کے مطابق کسی عورت نے اس کو سکھادیا کہ رعب پہلے دن ہی ڈالا جاتا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس آئیں تو تو کمہ دیجنیو کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ ما تگتی ہوں۔اس بروہ تیرے زیادہ گرویدہ ہو جا کمیں گے۔اگریہ بات اس عورت کی بنائی ہوئی نہیں تو کچھ تعجب نہیں کہ کسی منافق نے انی بیوی یا اور کسی رشتہ وار کے ذریعہ بیہ شرارت کی ہو۔ غرض جب اس کی آمد کی اطلاع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لی آپ اس گھر کو تشریف لے گئے جو اس کے لئے مقرر کیا گیا تھا۔ اور اس کو اپنے پاس بیٹھنے کے لئے کہا۔ اس نے اس پر کراہت کا اظہار کیا۔ آپ نے اس خیال ہے کہ یہ اجنبیت کی وجہ سے گھبرارہی ہے تسکین اور تسلی دینی کے لئے اس پر ہاتھ رکھاجس پر اس نے وہ نامعقول فقرہ کما کہ میں تجھ سے اللّٰہ کی پناہ ما تگتی ہوں۔ چو نکہ نبی خدا کانام س کرادب کی روح ہے بھرجاتا ہے اور اس کی عظمت کامتوالا ہو تا ہے اس کے اس فقرہ پر آپ نے اسے کمہ دیا کہ تُونے بڑے کاواسطہ دیا ہے میں تیری درخواست کو قبول کر تا ہوں اور اسے طلاق دے کر رخصت کر دیا اور ابواسید کو پھراس کام پر مقرر کر دیا کہ اسے اس کے گھروایس کر آئنس۔ اور علاوہ مہرکے حصہ کے دوارْ رتی چادرس بھی اس کو دینے کا حکم دیا تاکہ قرآن کریم کا حکم ¿ لا تَنْسَوُ االْفَصْلُ علی یورا ہوجو ایسی عورتوں کے متعلق ہے جن کو

بلامخبت طلاق دے دی جائے۔ جب آپ نے اس کو رخصت کر دیا تو اپو اُسید اس کو اس کے گھر پنچا آئے۔ اس کے قبیلہ کے لوگوں پر بیہ بات نہایت شاق گزری اور انہوں نے اس کو ملامت کی گر وہ یکی جواب دیتی مہتی کہ بیر میری بد بختی ہے اور بعض دفعہ اس نے بیہ کہہ دیا کہ مجھے دھوکا دیا گیا مجھے کمی نے سمحا دیا تھا کہ تو اس طرح کہیو اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تیری طرف خاص طور ہے اکل ہو جائے گا۔

یہ ہے اصل واقعہ جو تاریخوں اور احادیث میں مفصّل موجود ہے۔ اس موجود گی میں مصنف مفوات کا احادیث بخاری پر میہ اعتراض کرنا کہ ان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زنا کی تہمت گلگ گئی ہے۔ اور اس اعتراض کو زور وار بنانے کے لئے ایک آریہ صاحب کو بھی اپنی مرد کے لئے لنا مصنف ہفوات کے جن اندرونی جذبات پر دلالت کرتا ہے ان کا اندازہ لگانا میں حق پہند لوگوں پر بی چھوٹر تا ہوں۔

نہ کورہ بالاحوالہ جات سے ظاہر ہے کہ جو داقعہ احادیث بیں نہ کورہے اس کی بناء پر نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسی قتم کا اعتراض کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کے بیان کرنے پر محد ثمین پر کوئی حرف گیری کی جا سکتی ہے۔ بلکہ اس واقعہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی مندرجہ ذیل خوبیاں نمایاں طور پر ظاہر ہوتی ہیں۔

- (۱) اس داقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو عربوں کی اصلاح کی خاطران کے جذبات کے خیال رکھنے کا خاص طور پر احساس تھا۔ خیال رکھنے کا خاص طور پر احساس تھا۔
- (۲) اس واقعہ سے معلوم ہو تاہے کہ آپ کے اخلاق ایسے اعلیٰ درجہ کے تھے کہ آپ اپنی پیویوں سے بھی جو تمام قوانین تدن کے ماتحت خاوند کے ذریر حکومت سمجھی جاتی ہیں ایسے رنگ میں کلام کرتے تھے جو نمایت مؤدب ہو تا تھا اور جے س کر انسان خیال کر سکتا ہے کہ گویا کسی نمایت قابل ادب وجو دسے آپ کلام کر رہے تھے۔
- (۳) اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو نکاح میں عورت کی رضامندی کا اس قدر خیال تھا کہ نکاح کے بعد اس خیال سے کہ شاید عورت کی رضامندی حاصل نہ کی گئی ہو آپ نے جونیہ سے کما کہ هَبِینَ نَفْسَکِ لِیْ اپنا آپ جیمے سونپ دے لین نکاح پر رضا ظاہر کر۔
- (٣) اس واقعہ سے بیہ جھی معلوم ہو تا ہے کہ آپ نمایت اشتعال انگیز باقل پر بھی خندہ پیشانی سے صر کر جاتے تھے۔

(۵) اس واقعہ سے معلوم ہو تا ہے کہ خشیت اللہ آپ کے دل میں اس قدر تھی کہ خدا تعالیٰ کانام آنے پر آپ حتی المقدور اپنے حقوق کے چھوڑ دینے پر بھی تیار ہوجاتے تھے۔

(۲) ای واقعہ ہے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ آپ ان لوگوں ہے بھی حسن سلوک کرنے اونہوں کے تند کر تاب کی زیروں آگا نے کامید منتر تنتی

ے دریغ نہیں کرتے تھے جو آپ کے لئے ایذاء اور تکلیف کاموجب بنے تھے۔

غرض بجائے اس کے کہ اس واقعہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ اعتراض بھی پڑتا ہو اس سے خابت ہو تا ہے کہ آپ اخلاقِ حَسْد کا ایک بے نظیر نمونہ تھے پیٹھواس کے کہ میں اس اعتراض کا جواب ختم کروں میں ان استدارات پر بھی روشنی ڈالنا پہند کرتا ہوں جو میرے اور کے بیان کے خلاف بخاری کی نقل کروہ احادیث سے دخمن کر سکتا ہے۔

کہا جا سکتانے کہ حدیث میں جو یہ لفظ ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک
عورت کا ذکر کیا گیا اور آپ نے اس کو بلوایا۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا اس سے نکاح نہیں
ہوا تھا۔ عمریہ اعتراض درست نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اس عورت کے متعلق جب کہ تاریخ اور
حدیث سے خابت ہے کہ اس کے پاپ یا بھائی نے خوداس کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
یاس کیا ہے اور نکاح کی ورخواست کی ہے اور مرمقرر کیا ہے اور نکاح پڑھا گیا ہے بلکہ اس عورت
کے واقع سے فقماء یہ استدلال کرتے چلے آئے ہیں کہ عورت کے مند پر اسے ضرور تاطلاق دین
جائز ہے۔ تو پھران الفاظ سے یہ کو کر نتیجہ نکالا جاستا ہے کہ اس کا نکاح نمیں ہوا تھا۔ اس صدیث
ہائز سے۔ تو پھران الفاظ سے یہ کو کر نتیجہ نکالا جاستا ہے کہ اس کا نکاح نمیں ہوا تھا۔ اس صدیث
ہائز سے۔ تو ہو میں ایا ہے میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کورے کا
اصلی حدیث اس بارے میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کورے میں ایک محالی
کے ذکر میں ہیں راوی اس واقعہ کا بیان کرتے ہوئے بیان کرتا ہے۔ توز ق کے النبی صکلی سکتی اللہ علیہ وسلم نے التی میں آئی اللہ علیہ وسلم نے اس جو نیہ عورت

دوسرا استدلال بید کیا جا سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بید لفظ استعمال فرمائے ہیں کہ اپنائنس مجھے دے۔ تو ان سے معلوم ہو تاہے کہ ذکاح نمیں ہوا تھا۔ اس کاجواب بیہ ہے کہ بید الفاظ اس امریر دلالت نمیں کرتے کہ ذکاح نمیں ہوا تھا بلکہ اس امریر دلالت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے توی شرف کو مدنظرر کھتے ہوئے اور اخلاق فاصلہ سے کام لیتے ہوئے یہ الفاظ اے پاس بلانے کے لئے استعال فرمائے ہیں اور اس قتم کے الفاظ میں جیسے
ایک میزیان دسترخوان پرے کمی چیز کے افغاکر دینے کے لئے مہمان سے کمہ دے کہ فلاں چیز ججھے
عنایت فرمائیے۔ اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہوں گے کہ وہ مهمان کی تھی اور اس سے میزیان موال
کرتا ہے۔ غرض اپنا آپ ججھے عطاکر، کے صرف یہ معنے ہیں کہ میرے قریب ہو کر بیٹھ نہ کہ
درخواست نکاح۔

دوسرا جواب اس اعتراض کابیہ ہے کہ چو تکہ جس وقت نکاح ہوا ہے اس وقت ہے مورت کمینہ میں موجود نہ تھی اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال ہے کہ مورت کی رضامندی حاصل کرنا نکاح کے لئے نمایت ضروری ہے ایسانہ ہو کہ بھائی نے اپنی عورت کے خیال سے بلا اجازت بی نکاح پوحوا دیا ہو اور یونی کمہ دیا ہو کہ بمن داختی ہے۔ اس سے کما کہ حکیفی نقشک برق یعنی اب پنی مرضی کا اظہار کردے کہ تو میرے نکاح میں خوجی سے آئی ہے۔ اس نے نکشت کی تو نکاح میں خوجی اویا قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے والی عورتوں کے متعلق لفظ بہد استعمال ہوا ہے جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طبح جاتر ہے جے رسول کریم صلی اللہ اللہ علیہ واحد کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے ایک جاتر ہے جے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جاتر ہے جے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جاتر ہے جے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جاتر ہے جے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جاتر ہے جے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جاتر ہے جے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح بیش کردے۔

مصنف ہفوات کی نقل کردہ احادیث ہے یہ بھی استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اس عورت کا بیہ
کمنا کہ بیس تم ہے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں بتاتا ہے کہ اس کا نکاح نمیں ہوا تھا۔ یہ استدلال بھی غلط ہو
گا۔ اس لئے کہ اس عورت نے جیسا کہ خود ظاہر کیا ہے۔ یہ الفاظ اپنا ؤعب جمانے کے لئے کیے
تھے اور اس نے خیال کیا تھا کہ اس طرح آپ کے دل بیس میری محبت بڑھ جائے گی۔ پس ان سے
یہ استدلال نمیں کیا جا سکتا کہ اس کا نکاح آپ سے نمیں ہوا تھا یا یہ کہ اسے معلوم نہ تھا ابواسید
اس کو لائے۔ راتے میں وہ ان سے وہ طریق پو چھتی رہی جس کا اختیار کرنار مول کریم صلی اللہ علیہ
و سلم کی ہویوں کے لئے ضروری تھا۔ چرکے ویکہ کما جا سکتا ہے کہ وہ ناوالق تھی۔ پس اس فقرہ کا
محرک صرف یہ خیال تھا کہ اس قسم کی بات کہتے ہے اس کا درجہ بڑھ جائے گا۔

ا یک بیر استدلال کیا جاسکتا ہے کہ اگر واقعہ میں اس کا نکاح ہو چکا تھا تو پھراس نے یہ کیوں کہا کہ میں ان کو نمیں جانتی۔ اس کاجواب میہ ہے کہ یہ طبعی جواب ہے جو ایسے موقعوں پر دیا جاتا ہے

غرض یہ سب استدلال باطل ہیں۔ اور واقعات کے مقابل میں قیاسات کو رکھنا عقل ودانش کے بالکل برظاف ہے۔ جب کہ ای روایت کاراوی صاف الفاظ میں یہ بیان کرتا ہے کہ اس عورت سے درول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی اور جب کہ دعفرت عائشہ فرماتی والے ہیں وہ بیان کرتا ہے کہ اس کا شادی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہو چکی تھی۔ اور جب کہ حضرت عائشہ فرماتی وی کی تھی۔ اور جب کہ حضرت عائشہ فرماتی وی کی سے اس کی شادی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو چکی تھی اور آپ نے اس کو طالق دے وی لئے ہیں کہ اس کی شادی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تھی اور اقعات اور تفسیدات کو ترک کر دینا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ ای طرح جب کہ امام بخاری کے اس روایت کے تیجہ میں یہ نکالا ہے کہ عورت کو متعلق حضرت عائشہ کی یہ روایت نقل کی جب اور جب کہ اس عورت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے بعد اس روایت کے بعد اور جب کہ اس عورت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے کے بعد بلوایا تھا۔ یہ تیجہ نکالنا کہ امام بخاری کا اس روایت کے بعد اس دول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے کے بعد بلوایا تھا۔ یہ تیجہ نکالنا کہ امام بخاری کا اس روایت کے بعد وسلم کر اقدام زنا کا الزام لگایا

میں نے اوپر بیان کیا تھا کہ یہ دونوں روایتیں جو مصنف ہفوات نے بیان کی ہیں در حقیقت ایک ہی داقعہ کی ظرف اشارہ کرتی ہیں۔ میرے نزدیک اس امر کا ثابت کرنا بھی مصنف ہفوات کی اصل نمیت پر سے پردہ اشادیتا ہے اس لئے ہیں اس کو ثابت کر دینا بھی ضروری سجھتا ہوں۔ علاوہ اس کے کہ تمام دو سری روایات اس امر کو ثابت کرتی ہیں کہ بید دونوں صدیثیں ایک ہی واقعہ کے متعلق ہیں۔ ان دونوں ہیں مندرجہ ذیل باتوں کا اشتراک بھی اس امر کو روز روش کی جي ليتير

طرح ثابت كرديتاہے۔

اول۔ دونوں روا تیوں سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ یہ عورت ماہر سے لائی گئی تھی۔ دوم۔ دونوں روایتوں میں ایک ہی مکان کاذ کرہے جس میں وہ عورت ا تاری گئی سوم- دونوں روایتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابواسید کو اس عورت کو لانے اور لے جانے کا کام سرد ہوا۔

چهارم۔ دونوں روایتوں سے بیہ معلوم ہو تاہے کہ آپ اس عورت کے پاس تشریف لے گئے اوراس سے تسکین دہ الفاظ میں کلام کیا۔ لیکن اس نے کماکہ میں آپ سے خدا کی بناہ ما تکتی ہوں۔ پنجم۔ دونوں روایتوں سے معلوم ہو تاہے کہ آپ نے اس کے اس قول پر اسے علیجدہ کر دیا۔ کیا کوئی عقل تجویز کر سکتی ہے کہ یہ سب واقعات ایک ہی مخص سے وو دفعہ گزرے تھے اور کیا صرف اس دجہ سے کہ ایک حدیث میں اس عورت کانام نہیں آیا ان دونوں روایتوں کو دووا قعوں کے متعلق قرار دیا جاسکتا ہے۔ علاوہ ازیں تمام معتبر شواح اور مؤرخین اس بات پر متغق ہیں کہ پیہ دونوں حدیثیں ایک ہی امرکے متعلق ہں۔ دیکھو قسطلانی وفتح الباری۔

گرمیں سمجھتا ہوں کہ مصنف صاحب ہفوات کی تسلی نہ ہو گی جب تک شیعہ کتے ہے ہی یہ ثابت نہ کیاجائے کہ جو نیہ بیاہتا ہوی تھیں اور اس غرض کے لئے میں مصنّف صاحب بغوات کو شیعوں کی سب سے معتر کتاب فروع کافی جلد دوم کا حوالہ دیتا ہوں اس کتاب کے صفحہ ١٤٦١ر كِتَابُ النِّكا ح مِن باب أخِرٌ يِّنهُ لكوكر حن بعرى ب روايت كى بى كەجونىي برمول كريم ا صلی الله علیه وسلم نے نکاح کیا تھا <sup>تھی</sup> اور پھرامام ابو جعفرے اس کی تصدیق نقل کی ہے بلکہ ان کی زبان سے میر اعتراض کرایا ہے کہ اس کو اور ایک اور عورت کو حضرت ابو بکرنے نکاح کی احازت دے دی حالا نکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آجانے کی وجہ سے امهات المؤمنين ميں شامل تھی۔ اب كيابيہ عجيب بات نهيں كه ايك طرف توجونيہ كو نكاح كي اجازت دينے یر حفرت ابو بکریر مید اعتراض کیا جائے کہ آپ نے ایک ام المؤمنین کو نکاح کی اجازت دے کر رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی متک کی اور دو سری طرف بیه کها جائے که بخاری نے رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی ملاقات جومیہ سے بیان کرکے آپ پر اقدام زنا کا الزام لگایا ہے۔ اگر جومیہ أيابتابيوي ندمتني توبقول فروع كاني امام جعفرني استه نكاح ثاني كي اجازت ديني ير اعتراض كيور كيا ہے اور اگر وہ بیاہتا تھی تو اس سے ملاقات کا ذکر اقدام زنا کا الزام کیو تکربن گیا۔ اب کیا امام جعفر کو

نَــُـوُدُ ذَّ بِاللَّهِ الرَّامِ دِيسِ كه انهول نے حضرت ابو بكر كو بدنام كرنے كے لئے ان پر ايك اتبام لگايا يا مصنف بغوات كو ہے دين قرار ديس كه بخارى كى عداوت بيس اس نے رسول كريم صلى الله عليه وسلم كى عزت ير حمله كيا۔

حلول خدابه صورت عائشه ایک اعزاض معنف بفوات نے بیکیا ہے کہ معنف کا معنف کا معنف کا معنف کا دور میں میں میں میں میں میں میں میں کا معنف کا معنف

اُو لَيْكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُو لُونَ لَكُ كَ الفاظ آتے ہیں ان كے بيد معنى ہیں كہ صفوان اور عائشہ اور صدیق بری ہیں اس سے جو منافق كتے ہیں اور اس سے بيہ نتیجہ نكالا ہے كہ فردوس آسيہ كے مصنف كے نزديك حضرت عائشہ پر نَمُؤذُ بِاللّهِ مِنْ ذُلِكَ كَى منافق في حضرت ابو بكركے ساتھ ناصارُ تعلق كا بھى الزام لگانا تھا۔

تعجب ہے کہ مصنف بغوات نے دعویٰ نو یہ کیا تھا کہ احادیث میں جو ہتک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کی گئی ہے اس کو پیش کریں گے لیکن آگئے فردوس آمیہ پر اور وہ بھی اس کے اقوال اور خیالات پر جس سے معلوم ہو تا ہے کہ اصل غرض ان کی صرف اعتراض کرنا اور اہل سنت سے لوگوں کو ید کمن کرنا ہے نہ کہ احادیث کی تحقیق و تعدیق۔

چو تک میراکام ان احادیث اور ائر احادیث کے متعلق حقیقت کو ظاہر کرنا ہے جن پر مصنف ہفوات نے اعتراض کئے ہیں اس لئے فردوس آپ کے مصنف کے بریت کی کوشش کرنا میرے مقصد سے دور ہے۔ مگر ضمنا میں اس قدر کمہ دینا چاہتا ہوں کہ گوش نہیں جانیا کہ مصنف فردوس آپ کس تقویٰ اور کس علم کا آدی تھا۔ مگر اس کی ذکورہ بالا تحریر سے وہ بتیجہ نگالنا جو مصنف ہفوات نے نکالا بے درست نہیں۔

مصنف ہفوات کو معلوم ہونا جائے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اولاد کے افعال پر ماں باپ بھی اپنے معلوم ہونا جائے ہیں اور کسی پچہ کے بد فعل کو دیکھ کر کمد دیا کرتے ہیں اور کسی پچہ کے بد فعل کو دیکھ کر کمد دیا کرتے ہیں کہ اس کے ماں باپ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ پس کیا تھب ہے کہ بعض منافقوں نے جن کو حصرت ابو بکرسے بلا وجہ بفض تھا اور جو ان کو اسلام کے لئے بمنزلہ ستون دیکھ کر ان کی تیابی اور بریادی کی فکر میں گئے رہتے تھے۔ یہ بھی کمد دیا ہو کہ جیسی بی طابت ہوئی ہے ( مَدَّفَد دُ باللّٰم ) ایسا ہوگا۔ یا ہم کے کم مصنف آسیہ کو یہ خیال پیدا ہوا ہو۔ پس اس صورت میں اس آجت میں حضرت ابو بکر کی بریت بھی خود بخود آگئی کیونکہ جب حضرت عائشہ پرے اللّٰم اللّٰم نے اعتراض دور

کر دیا تو حضرت ابو بکر پر ہے خود ہی اعتراض دور ہو گیا۔

قرآن کریم میں بھی ای قتم کے خیالات کے لوگوں کاذکر ہے۔ چنانچیہ حضرت مریم کی نسبت الله تعالی فرماتا ہے کہ جب ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو لوگوں نے ان سے كَاطِب بُوكُرُكُمَا يْنَوْيَمُ لَقَدْ حِشْتِ شَيْئًا فَرِيًّا- يَاٱلْحُتَ هٰوُ وَنَ مَاكَانَ اَبُوْ ي امْرَاسَوْي وَّ مَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا فِلِي تَرجمه ال مريم تُون الك جرت الكيز كام كيا ب- ال بارون كي بمن تیما باب تو برا آوی نه تھااور نه تیری ماں فاحشه تھی۔ یعنی سه کس طرح ہوا که ان نیکوں کی اولاد خراب ہو گئ ہو۔ خراب اور بد کار تو بدول کی اولاد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حصرت مریم کو بھی وہ جواب سکھایا کہ ان کامنہ بند ہو گیا یعنی انہوں نے اس اعتراض کے جواب میں صرف انٹا کیا کہ فَاَ شَارَ تَ الْيُهِ \* تَحْ حَفِرت مَسِحَ عليه السلام كي طرف اشاره كرديا۔ يعني ان كوانبي كے معبار ہے لمزم کیا۔ ان کانو بیہ اعتراض تھا کہ بدکی اولاد بدہوتی ہے اور نیک کی نیک۔ حضرت مریم ملیها السلام نے حضرت میے کی زندگی کو پیش کر دیا کہ اگر یہ معیار درست ہے تو دیکھویہ میرا لڑکا کیساہے؟ اگر تمهادا خیال درست ہے تو بھرید کاری کے نتیجہ میں بیہ نیک اور نمونہ پکڑنے کے قابل لڑ کا کہاں ہے پیدا ہوا؟ تمہارے اصل کے مطابق تو خود اس لڑکے کا جال چلن ہی میری بریت کے لئے کانی ہے۔ چنانچہ ان کے اس دعویٰ کی تضدیق میں اللہ تعالی حضرت مسے کامیہ دعویٰ پیش کرتا ہے۔ قالَ انتیْ عَبْدُاللَّهِ النَّهِيَ الْكِتْبَ وَجَعَلْنَنُ نَبِيًّا وَّجَعَلِنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَاكْنَتُ وَأَوْ لَمِنْ بالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ مَادُمْتُ حَيًّا وَّبِرًّا بِوَالِدَتِيْ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَيًّارًا شَقّيّاً وَالسَّلْمُ عَلَىٰ يَوْءَ وُلاتٌ وَيُومَ أَمُوتُ وَيُومَ أَبْعَثُ حَيًّا فِلِكَ عِيْسَى إِنْ مُويَمَ الْحَرْجِدِ: مسے نے اس پر کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے مبارک کیا ہے۔ جہاں بھی میں رہوں اور جھھے تاکید کی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں عبادت اور ز کو ق کی ادائیگی پر کار بند رہوں۔ اور جمھے اس نے اپنی ماں ہے بہت ہی نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے (لیعنی اگر میری ماں بد کار ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس سے نیک سلوک کرنے کا خاص حکم کیوں دیتا؟ اوراس کی مرضی کایاس کیوں رکھتا؟) اور مجھے لوگوں کے حقوق چھینے والا اور نیکی سے محروم رہنے والا نهیں بنایا۔ اور اس نے میرے متیوں زمانوں پر سلامتی نازل کی ہے جب میں پید ہوا اس وقت ع بھی اور جب میں مروں گااور جب دوبارہ اٹھوں گاس دقت بھی ایساہی ہو گا۔ مریم کا بیٹاعیسیٰ ایساتھا لینی ایسے آدمی کی والدہ ہر وہ لوگ اعتراض کرسکتے تھے کہ وہ مد کارتھی۔ اور پھرند کورہ مالا حالات کی

موجودگی میں۔

انهیں ہو سکتا۔

مصنف ہفوات بجائے اس گندے اعتراض کے جو انہوں نے اپنی جبلی کروری کے ماتحت اختیار کیاہے اگر قرآن کریم پر غور کرتے اور انسانوں کے مختلف طبقات کو دیکھتے تو مصنف فردوس آسیہ کے قول کے وہ معنی بھی کر سکتے تھے جو اوپر بیان ہوئے ہیں اور جن پر کوئی اعتراض ٹیس پڑ سکا۔

ای اعتراض کے تحت میں مصنف ہفوات نے ایک اور اعتراض بھی کیا ہے اور وہ بیہ ہے کہ مصنف آسیہ نے کہ مصنف آسیہ نے کہ مصنف آسیہ نے کہ مصنف آسیہ نے کہ ایک اور اعتراض بھی کیا ہمال عائشہ کی شکل مصنف آسیہ نے کہ کایا اللہ تعالی نے میں دکھایا اور پھرور میان سے پر وہ اٹھا دیا اس پر مصنف ہفوت کو اعتراض ہے کہ کیا اللہ تعالی نے نکھو ڈ یا للہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کو محبت دکھے کرعائشہ کی شکل میں صلول کیا۔
مصنف بھوات کو چاہئے تھا کہ اول وہ مصنف ہفوات کو چاہئے تھا کہ اول وہ صحوم شہر میں ہیں بیان ہے پچراعتراض کرتے اور اگر ایسی کوئی حدیث ان کو معلوم شہری ہے گئے کہ اس کو چیش کرتے ہوئے ان کو اپنی انصاف پہندی پر سے پر وہ اٹھنے کا اختال تھا تو خاموش رہتے۔ اگر ایسی بی پاتوں پر اعتراض کیا جائے تو شیعہ صاحبان میں بھی ایسی روایات مشہور ہیں کہ جن کو من کر انسان دیگ رہ جاتا ہے۔ ایک روایت مشہور ہے کہ مغراج کے دن رمول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر حضرت علی بی بی تصویر کو دیکھا تھا۔ پس اس قتم کی دن رمول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر حضرت علی بی بی تصویر کو دیکھا تھا۔ پس اس قتم کی دویات آگر عوام الناس میں کھیل جائیس تو ان کی وجہ ہے سی نہ بہایا سے ایک براعتراض کے روایات آگر عوام الناس میں کھیل جائیس تو ان کی وجہ ہے سی نہ بہایا سے ایک براعتراض روایات آگر عوام الناس میں کھیل جائیس تو ان کی وجہ ہے سی نہ بہایا سے کہائے براعتراض

یہ جواب تو اس بات کو مذلظر رکھ کرہے کہ ایس کوئی صحیح حدیث اہل سنت میں نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ لیکن اگر اس کو تسلیم کرلیا جائے تو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں پڑ سکتا کیو نکہ یہ ایک عام نظارہ ہے جس سے تمام روحانیت رکھنے والے مومن آگاہ ہیں اور اس پر اعتراض کرکے مصنف ہفوات نے صرف اس امرکو ظاہر کیاہے کہ ان کو روحانیت ہے ذرہ بھی مش نہیں۔

ید امرا کھوں مومنوں کے تجربہ ہے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ عام کشف اور رویا بیں انسانوں کی شکل بین نظر آجا کہ اور اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ محد ود ہے یا حلول کرتا ہے بلکہ اس رویا سے صرف اس تعلق کا اظہار مراد ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بندے سے ہے اور تصویری زبان میں

اس تعلق کو ظاہر کرکے ایک گہرا نقش اس کے دل میں جملیا جاتا ہے۔

سی نے خود کی دفعہ اللہ تعالی کو انسانی شکل میں دیکھا ہے اور مضمون رویا کے مطابق اس کی علیم نے خود کی دفعہ اللہ تعالی کو انسانی شکل میں دیکھا ہے اور مضمون رویا کے مطابق اس کی شخط مختلف طور پر دیکھی ہے۔ میں ہر گرز نہیں سجھتا کہ وہ شکل خدا تھی یا اس میں خدا تعالی طول کر آئی تھا۔ کین میں سیسسمجھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالی کا ایک جلوہ تھی اور اس رویا کے مضمون کے مطابق تعلق کو ظاہر کرتی تھی جو اللہ تعالی کو بھت ہے یا ان لوگوں سے تھاجن کے متعلق وہ رویا تھی حضرت تعلق کو طاہر کرتی تھی جو اللہ تعالی وہ دویا تھی حضرت استاذی الممکر م مولوی نو رائدین صاحب طیف اول اپنی طالب علمی کے زمانہ کا ایک وہ قعہ ستید احمد کہ ایک دو مقد عصر حضرت ستید احمد کہ ایک دوقعہ اند حصا اور دیگر ہر قتم کی مصاحب بریلوں کے خطف کو ٹھی اند حصا اور دیگر ہر قتم کی حصاحب بریلوں سی جتا ہمویال کے باہر ٹیل پر پڑا ہے اس سے آپ نے بچھا کہ ٹوگون ہے؟ تو اس نے باہر ٹیل پر پڑا ہے اس سے آپ نے بچھا کہ ٹوگون ہے؟ تو اس نے بحا اور تو سب خیار بول کا خدا ہوں اپنی عبر ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ میاں تو سب شنوں کا جامع ہے اور تو سب عبوں سے تو اس نے کہا کہ وہ بھی درست ہے لیکن میں بھوپال کے لوگوں کا خدا ہوں اپنی انہوں نے بچھے ایسا بھی جھوٹوا ہے۔

غرض خدا تعالیٰ کی رؤیت کئی بناء پر کی صورتوں میں مومن کو ہوتی ہے اور اس کے ایمان کی رزادتی کا موجب بنتی ہے اور اس پر اعتراض کرنا ایک جابل اور نادان انسان کا کام ہوتا ہے واقف حقیقت اس گڑھے میں نمیں گرتا ہیں اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہوتی ہوتا ہیں میں کچھ تبجب کی بلت نمیں اور یہ اعتراض کا متام نمیں اکثر وفعہ رویا کی تحقیق ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک سلمہ بختی گاجو بھٹ قائم رہے گا کیو تکہ عائشہ کے معنی زندہ رہنے والی کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک سلمہ بختے گاجو بھٹ قائم رہے گا کیو تکہ عائشہ کے معنی زندہ رہنے والی کے ہیں اور اس نام کی عورت کی شکل میں اگر اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ طاہر کرنے تو اس کے یہ سنے ہوتے ہیں کہ یہ جلوہ نہ منتی والت کرتا ہے۔

کہ یہ جلوہ نہ منتی والا ہے اور عورت اس پر والات کرتی ہے کہ یہ جلوہ امت کے متعلق ہے جو کہ موان پر والات کرتا ہے۔

نجات رسول از سکرات بلغاب عاکشه به دودس آید مین تکها بری استال کردوس آید مین تکها بری رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے حضرت عائشہ به وقات کے وقت مواک چوائی تاکہ آپ بر

سکرات موت کی آسانی ہو۔ اور اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ کونسی طب کا نسخہ ہے کہ مسواک سمی کے منہ میں چہوا کر لی جائے تو اس سے سکرات موت میں آسانی ہوتی ہے۔

میں پہلے لکھ چکا ہول کہ فردوس آب نہ حدیث کی کتاب ہے اور نہ اس پر اہل سنت والجماعت کے نہ ہب کا تصارہ ہے ہیں اس کے حوالہ سے کوئی حدیث پیش کرنا درست ہی نہیں ہو سکتاجب کتب احادیث موجود ہیں تو ان کا حوالہ دینامصتف مفوات کے لئے کیا مشکل تفاصاف فاہر ہے کہ مصتف ہفوات کو اس میں اپنے ارادہ کی تلعی کھل جانے کا احتال تھا اور وہ جانے تھے کہ اصل حوالہ جات کے فاہر ہوتے ہی ہمت می روایات کی حقیقت فاہر ہوجائے گی۔

چونکه به واقعه بخاری میں بھی آتا ہے اس لئے میں بخاری کی روایت اس جگه نقل کردیتا ہوں۔ اس سے مصنّف ہفوات کے اعتراض کی حقیقت خود بخود ظاہر ہو جائے گی امام بخاری رسول كريم صلى الله عليه وسلم كى وفات كے ذكر ميں حصرت عائشه كى روايت لكھتے ہیں۔ كا مُتُ مَقُولُ لُ نَّ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَىَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُؤ يِّى فِئ بَيْتِي وَفِئ يَوْمِنْ وَبَيْنَ سَحْرِيْ وَ نَحْرِيْ وَأَنَّ اللَّهُ جَمَعَ بَيْنَ رِيْقِيْ وَرِيْقِمْ عِنْدُ مَوْتِهِ ـ دَخَلَ عَلَىَّ عَبْدُالرَّحْمٰن وَبِيَدِهِ السِّوَاكُ وَأَنَا مُشنِدَةً رَشُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ فَقُلْتُ الْحُذُهُ لَكَ فَاشَارِيهِ أَسه إَن نَعَمْ فَتَنَا وَلَتُهُ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَقُلْتُ أَلَيْتُهُ لَکَ فَاشَارَبِوْ أَسِهِ أَنْ نَعَمْ فَلَيَّنتُهُ -حضرت عائشہ فرمایا کرتی تنھیں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے جو مجھے پر احسان کتے ہیں ان میں ہے ایک بیہ بھی ہے کہ رسول کرتم صلی الله علیہ وسلم میرے گھریس اور میری باری میں فوت ہوئے ہیں اور میری گردن اور سینہ کے درمیان (یعنی اس مقام پر آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی) اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لعاب کو آپ کی وفات کے وقت جمع کر دیا۔ اور بیہ اس طرح ہوا کہ عیدالرحمٰن (حضرت عائشہ " کے بھائی) اندر آئے اور ان کے پاس مسواک تھی اور میں نے اس وقت رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کو نیک دی ہوئی تھی میں نے دیکھا کہ آپ مسواک کی طرف د کھ رہے ہیں اور میں نے سمجھا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں پس میں نے آپ سے وریافت کیا كدكيا آپ كے لئے يه مواك لے لوں؟ آپ نے سرے اشارہ فرمايا كه بال- ميں نے مواك لے کر آپ کو دی لیکن آپ کو وہ سخت معلوم ہوئی اس پر میں نے کماکہ کیامیں اے آپ کے لئے نرم کر دوں؟ آپ نے سرے اشارہ فرمایا کہ ہاں۔ پس میں نے مسواک کو نرم کر دیا اور آپ ۔

اہنے منہ میں مسواک کرنی شروع کر دی۔

دو طرح ادر بھی بخاری میں روایت آتی ہے۔ لیکن مفہوم یمی ہے۔ اس امر کا کہیں بھی ذکر نہیں کہ عائشہ کی مسواک کرنے ہے آپ ر سکرات موت کی سمولت ہو گئی جب کہ مصنّف ہفوات نے بخاری کو بہ نیت اعتراض پڑھاتھاتو ضرور اس روایت پر بھی ان کی نظریزی ہوگ۔ پھر اں کو چھوڑ کر فردوس آسیہ کی طرف توجہ کرنے کی پھی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ اس حدیث پر اعتراض نہیں یر سکتا تھا بلکہ اگر وہ اس حدیث کو نقل کر دیتے تو اس سے اعتراض ہی روہو جاتا کیونکہ اس حدیث میں اس روایت کے بالکل خلاف مضمون ہے۔ فردوس آسیہ کی عیادت سے معتنف ہفوات نے بیر مطلب نکالاہ کہ گویا حضرت عائشہ کی برکت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکرات میں کمی ہوئی حالا نکہ اس روایت ہے معلوم ہو تاہے کہ حضرت عائشہ "اس کو ایک نخر سمجھتی ہیں کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں خدمت کا موقع ملا۔ بخاری میں ای موقع کے متعلق ایک اور روایت ہے اور وہ بھی حفزت عائشہ " ہے مروی ہے۔ اس ے اس بہتان کی قباحت اور فضاحت اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ کتاب فضائل القرآن میں الم بخاري حفزت عائشة سے باب المعو ذات كے نيچے ايك روايت لكھتے من جو يہ ہے عُنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِه بِالْمُعُوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجُعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ كَلْيُهِ وَأَشْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاء بُو كَتِهَا ترجمت حضرت عائشہ فرماتی میں کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کو جب کوئی بیاری ہوتی آب ا ہے جسم پر معقوفات پڑھ کر پھونک لیا نکرتے۔ پس جب آپ کی بیاری پڑھ گئی تو میں ان سورتوں کو بڑھ کر آپ کا ہاتھ جہم ہر پھیردیتی اور آپ کا ہاتھ اس لئے پھیرتی تابرکت ہو۔

اس روایت سے طاہر ہے کہ حضرت عائشہ الا انکہ حدیث کے ذہن کے کمی گوشہ میں بھی بید بات نہ تھی کہ حضرت عائشہ الا ایک برکت حاصل تھی کہ ان کے لعاب کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے مل جانے سے آپ پر سکرات موت آسان ہو جائیں گے۔ اگر یہ بات ان کے ذہن میں ہوتی اور وہ بقول مصنف ہفوات اس خیال کے پھیلانے کے خواہش مند ہوتے تو وہ نہ کورہ بالا حدیث کو کیوں اپنی کت میں درج کرتے۔

خلاصہ یہ کہ میچ احادیث میں ہیات کہیں بھی بیان نہیں ہے کہ حضرت عائشہ کو رسول کریم نے فرمایا کہ چھے مسواک اس لئے چہاکردے کہ جھے پر سکرات موت آسان ہو جائے گی۔ جس بات کو مصنف بفوات نے چھپایا ہے میں اس کو ظاہر کر دیتا ہوں کہ عقیلی کی ایک روایت میں یہ الفاظ میں اُمصنفینیو شم آوئینی بعد اُمعینیفه کرکئ یحقیلی کر یہ یعنی بدکتی کے دوایت میں یہ الفاظ میں اُمصنفینیو شم آوئینی بعد اُمعینی الکت یہ کئے جانکہ ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا کہ جھے مسواک چہا کر دے تا موت کے وقت کا طال بھی پر آسان ہو۔ لیکن اس کے بھی یہ معنی سے بھی معنی کا طب عائشہ میں کوئی ایک برکت تھی بلکہ زیادہ سے معنی نگل دیادہ سے معنی نگل زیادہ سے معنی نگل کے کہ آپ کو چو نکہ عائشہ سے محبت تھی اور بیاروں کا قرب انسان کی تعلی کاموجب ہو تا ہے۔ اس لئے جس طرح آپ بھی اس عیکہ منہ لگا کریائی بی لیتے تھے جس جگہ منہ لگا کرعائشہ نے بیا ہو اس طرح آپ بھی اس عیکہ منہ لگا کریائی بی لیتے تھے جس جگہ منہ لگا کرعائشہ نے بیا ہو اس طرح آپ بھی اس عیکہ منہ لگا کریائی بی لیتے تھے جس جگہ منہ لگا کرعائشہ نے بیا ہو اس طرح آپ بھی اس عیکہ منہ لگا کریائی بی لیتے تھے جس جگہ منہ لگا کرعائشہ نے بیا ہو اس طرح آپ نے اس وقت ایک خواہش کی۔

گرمیرے نزدیک مق یک ہے کہ بید روایت باطل ہے۔ کیونکہ گواس روایت سے قطعی طور

پروائی مینے نہیں نظتے ہو مصنف ہفوات نے کئے ہیں۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو سننے

بھی اس کے کئے جائیں وہ واقعات کے ظاف ہیں۔ بخاری کی روایت جو میں اوپر بیان کر آیا ہوں

اور دو مری روایات جن کو ہیں نے بخوف طوالت نقل نہیں کیا ہد روایت ان کے ظاف ہے۔ اور

اس لئے قابل اعتبار نہیں۔ بخاری اور دو مری معتبر کتب حدیث سے معلوم ہو کا ہے کہ رسول کریم

ملی اللہ علیہ و مہم اس وقت ایسے ضعیف ہو چکے تھے کہ اس قدر بھی گفتگو نہیں کر کئے تھے۔

بخاری کی صدیث میں صاف لکھا ہے کہ حضرت عائشہ کے دریافت کرتے پر کہ کیا آخضرت صلی اللہ علیہ و مہم مواک لینا چاہج ہیں؟ آپ نے منہ ہم بال نہیں فرمایا بلکہ سرکا اشارہ فرمایا اور پھرجب

علیہ و سلم مسواک لینا چاہج ہیں؟ آپ نے منہ ہم بال نہیں فرمایا بلکہ سرکا اشارہ فرمایا اور پھرجب

تب چاہیں سکے تو خود منہ ہے نہیں فرمایا کہ اس کو چیادو بلکہ حضرت عائشہ کے پوچھنے پر بھی سر

ہو وایا کہ ہاں چا دو۔ پس جب کہ خود حضرت عائشہ کی روایت معتبر کتب احادیث میں یوں در ت

ہا یا۔ تو تعقبی کی روایت جس میں ایک فقرہ کا فقرہ در ت ہے کس طرف ورست ہو سکتی ہو گا ور جب

کہ وہ روایت اہل سفت کی معتبر کتب کی روایات کے خلاف ہے تو اے انکہ حدیث اور اہل سفت

کہ فوال کہ مل طرح استعال کیا جا سکتا ہے۔

حفرت عاکشہ کے ہاتھ وکھانے سے رسول مصنف ہفوات نے فردوس آسیہ کے ہی حوالہ ہے ایک اور اعتراض ائمہ حدیث پر کیا ہے اور

وہ مید کہ ان کی روایات کے مطابق رسول کریم صلی الله علیه وسلم کو سکرات موت سے نجات

کریم کو سکرات موت سے نجات ہوئی؟ ملے اللہ اللہ

اس طرح ہوئی کہ آپ کو حفرت عائشہ کے ہاتھ اور ہتھیلیاں دکھائی گئی تھیں۔ اس روایت کو درج کرکے مصنف ہفوات نے بوں اعتراض کیا ہے

د غنیمت ب کد پنیم معموم کو دو ارخ ند د کھائی ہاتھ جھیلیوں ہی پر خیر گزری ورند ان

خوش اعتقاد مولویوں سے میہ بھی دور نہ تھا"

پھرلکھاہے۔

"لطیفد معلوم ہو تاہے کہ جناب عائش تے باتھوں کی قوت مقناطیسی بلکہ قوت برقی برصتے برحت ملک الموت کا کام کرنے لگی تھی ما شاکراللہ"

جس شرافت، جس ادب، جس خیدگی کے ساتھ اس میں رسول کریم صلی الله علیہ وسلم اور حضرت عائشہ اگر کیا گیا ہے وہ مصنف ہفوات کے اند رونے کے ظاہر کرنے کے لئے خود ہی کائی ہے۔ اس پر مزید کچھ کی مجھے ضرورت نہیں۔ میں اصل اعتراض ہی کے جواب پر کفایت کرتا ہوں۔ یہ صند احمد بن طنبل اور ابن سعد کی ہوں۔ یہ صند احمد بن طنبل اور ابن سعد کی ہو۔ مسئلی الله عکلیم و سکتم قال إِنّه کَیْهُون کُ عَلَی الله عکلیم و سکتم قال إِنّه کَیْهُون کُ عَلَی الله عکلیم و سکتم قال اِنّه کَیْهُون کُ عَلَی الله عکلیم و سکتم قال إِنّه کَیْهُون کُ عَلَی الله عکلیم و سکتم مند احمد بن طبح الله عکلیم و سکتم خضرت عائش نے یہ کی روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرایا کہ جھے پر موت مسل طور پر اس روایت کو یوں بیان کیا ہے آئنہ صکی اللہ عکلیم و سکتم قال کھک رائی سعد نے مرسل طور پر اس روایت کو یوں بیان کیا ہے آئنہ صکی اللہ عکلیم و سکتم قال کھک رائیم نوی مسلم اللہ علیہ و سلم نے فرایا کہ میں نے جنت میں اس کو دیکھا ہے۔ جس کا منتج یہ ہو ہے کہ کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرایا کہ میں نے جنت میں اس کو دیکھا ہے۔ جس کا منتج یہ ہو ہے کہ میں مائٹ کی ہمیں اس کو دیکھا ہے۔ جس کا منتج یہ ہو ہے کہ جمیر موت آسان ہو گئی ہے گویا کہ میں نے جنت میں اس کو دیکھا ہے۔ جس کا منتج یہ ہو ہے کہ جمیر موت آسان ہو گئی ہے گئی ہیں عائش کی ہمیں عائش کی ہمیں اس کو دیکھا ہے۔ جس کا منتج یہ ہو ہے کہ جمیر موت آسان ہو گئی ہے گویا کہ میں عائش کی ہمیں اس کو دیکھا ہے۔ جس کا منتج یہ ہو ہے کہ جمیر موت آسان ہو گئی ہے گویا کہ میں عائشہ کی ہمیں کہ دیت میں ان کو دیکھا ہے۔

اصل روایات کو پڑھ لینے کے بعد کوئی عظمند وہ اعتراض نمیں کر سکتا جو مصنف مفوات نے سے بیں۔ ان روایات سے ند اشارةً ند کنایة بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عاکشہ کی ہنتیلیاں د کھانے کے سبب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نگل گئی نہ یہ کہ ہتھیلیوں کے دیکھنے کے سبب سے آپ کے سکرات موت کم ہو گئیں یہ تمام کی تمام بات ایک سر تاپا جھوٹ ہے جس کے کہ مصنف ہفوات اور ان کے ہم آہنگ لوگ خاص طور پر مشاق معلوم ہوتے ہیں۔

اس صدیث کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ فرمایا کہ عائشہ کو جنت میں دیکھ کر آپ ہر موت آسان ہو گئ ہے اور اس بر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ ہرانسان خواہ نبی ہو خواہ غیرنی بلکہ نبی زیادہ اس امر کی فکر رکھتا ہے، بکہ اس کے عزمز اور رشتہ دار بھی خدا کے غضب سے پچ جائیں اور اس کے نضلوں کے دارث ہوں۔ پس رسول کریم صلی اللہ عليه وسلم كو حضرت عائشه كاجنت مين وكهايا جاناوا قع مين ايك خوشي كاامرتفااوراس يرْ آپ كايه فرما دینا کد جھے یر بید بات دیکھ کرموت آسان ہو گئ ہے۔ آپ کی شان کو بردھانے والا بے نہ کہ آپ کی شان کے خلاف۔ جس نی کی نسبت اللہ تعالی فرماتا ہے لَعَلَّکَ بَا خِعْ تَفْسَکَ الاَّ يَكُو نُوْا مُؤْ مِنِیْنَ <sup>4 کے</sup> کیانُوا بِی جان کوہلاک کردے گااس غم میں کہ بیہلوگ ایمان نہیں لاتے۔ کیااس کو اینے اہل کی نسبت اس امر کی خواہش نہیں ہوگی کہ وہ بھی انعامات اللید کے وارث ہوں اور کیااگر الله تعالی اس کے بعض اہل کی نسبت اس احری خوشخبری دے کہ وہ بھی اعلیٰ درجہ کے انعامات کے وارث ہوں گے۔ اور ان کے جم خاص طور پر روشن بنائے جائیں مے تو اس کی آخری کھڑیاں خوثی ہے معمور نہ ہوں گی؟ اے کاش! مصنّف صاحب ہفوات اپنے پقر ہے زمادہ سخت دل اور معکوس کونے سے زیادہ ایمان سے خال قلب سے اس واقعہ کونہ جانیجے بلکہ ایک مومن ول کی حالت سے اندازہ لگاتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ حدیث رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی شان کے خلاف نہیں ہے بلکہ آپ کی شان کو بڑھانے والی ہے اور اس طرح حضرت عائشہ "کی عظمت کا اظهار کرنے والی ہے۔ اور غالبًا یمی باعث ہے کہ مصنّف بقوات کو یہ حدیث گر ان گزری ہے اور ان کو اینے دماغ پر یورا زور دے کر عجیب قتم کے بے تعلق اعتراض ایجاد کرنے بڑے ہیں۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ اس روایت میں سکرات موت کا کوئی ذکر نمیں ہے بلکہ یہ واقعہ موت کا کوئی ذکر نمیں ہے بلکہ یہ واقعہ موت سے کسی دل کی خوشی کی ہیں موت ہے کی فاہری تکلیف کے کیونکہ اس قتم کی تکلیف ایک طبعی امرہ اور دل کی خوشی یا عدم خوشی کا اس سے بچھ تعلق نمیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بداخلاقی کاالزام الْفُنَّةِ عَنْ جَمِيْعِ الْاَئِمَّةِ کا ایک روایت درج کرے مصنّف ہفوات نے ایک اعتراض ائمہ حدیث پر بید کیا ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شری کاالزام لگایا ہے۔ وہ روایت بقول مصنّف ہفوات بہ ہے کہ

''جب آنخضرت میرے (عائشہ کے) گھر تشریف لاتے تو دونوں گھنے میرے دونوں زانووں پر رکھتے اور دونوں ہاتھ مونڈ ھوں پر اور مجھ پر اوندھے ہو جاتے اور سانس جڑھ عاتی تھی''

میں پہلے لکھ آیا ہوں کہ فردوس آسیہ کوئی حدیث کی تتاب نہیں ہے اور نہ اس کی روایات اہل سنت کی مسلّمہ ہیں بلکہ ہم اس کے مصنّف کی حالت تقوّ کی اور علم کو بھی نہیں جائےتہ پس اس کی روایات پر بناء رکھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ شیعہ فرہب پر اعتراض کرنے کے لئے کوئی مختص حشاشین اور بھتگی، چری، فقیروں کے اقوال پر اپنے دلائل کی بناء رکھے کیو تکہ اس قتم کی کتاب کے مصنّفین کی اصل غرض مجیب وغریب روایات کا جمع کرنا ہوتی ہے نہ کہ تحقیق و تدقیق۔

ای طرح فردوس آبیہ نے جس کتاب سے بیہ روایت نقل کی ہے وہ کتاب بھی صدیث کے علم کے لئے مستند نہیں ہے۔ امام شعرافی ان علماء ہیں سے ہیں جو روایت کی شخیت ہے نیادہ اس بات پر ندور دیتے ہیں گر ہم کی روایت سے عبرت کیا حاصل کر کتے ہیں پس خواہ روایت بھوٹی ہو خواہ کچی وہ اس کو درج کر دیتے ہیں۔ انہوں نے صوفیاء کرام کے موائح میں جو کتاب کھی ہے اس میں ایس روایات بہت می جمع کردی ہیں جو گوشیعوں کی روایات کا تو مقابلہ نہیں کر سمیش محر پر بھی عمل کو چکرا ویک کیا دوایات کا تو مقابلہ نہیں کر سمیش محر پر بھی عمل کو چکرا دینے کے لئے کافی ہیں اور ان کی غرض اس قسم کی روایات کو نقل کر دینے سے محصل بھوٹی ہو کہا ہے کہ جہ ان سے فائدہ افحا سکتے ہیں گر محقق صوفیاء اور محقق انکہ حدیث کا بیہ طریق نہیں ہو تی ہے کہ بہ روایات کو جمع کریں گے تو بے شک ہر قسم کی حدیث جو اس خاص قانون کے مطابق ہو ہے انہوں نے ان محق کو دقت اس امر کے دفت اس امر کے دفت اس امر کو دفت اس امر کو دفت کو دفت اس امر کو دفت کو دفت اس امر کو دفت کر دیں گے کیئی ہوئے کہ جس یا بیر کی ہے۔

اس بات کو کھول دینے کے بعد کہ نہ فردوس آسید کامصنف نہ امام شعرانی روایہ ت کے معاملہ میں اس مقام پر بین کہ ان کی بیان کردہ روایت حدیث کی تحقیق کے متعلق کوئی و قعت رکھتی ہو یں بہ بتانا چاہتا ہوں کہ جھے کشف الغمہ میں وہ روایت نہیں ملی جو مصنّف بقوات نے درج کی ہے۔ ہاں ایک حدیث اس میں ایک موجود ضرور ہے جس کے الفاظ سے معلوم ہو تا ہے کہ مصنّف ہنوات کا ای کی طرف اشارہ ہے۔ تکراس حدیث کے الفاظ اور ہیں اور مطلب اور۔

میں یہ نہیں کہ سکتا کہ وہ حدیث کس پاید ی ہے کیو تکہ کشف الغہ کے مستق مستقل محدث نہیں ہیں اور انہوں نے دوالہ بھی نہیں دیا کہ معلوم ہو تا کہ انہوں نے اس حدیث کو کمال محدث نہیں ہیں اور انہوں نے دوالہ بھی نہیں دیا کہ معلوم ہو تا کہ انہوں نے اس حدیث کو کمال کے نقل کیا ہے تا اس کی حقیقت معلوم کی جائی۔ لیکن اس بات میں بچھ شک نہیں کہ کشف الغہ کی روایت خواہ جھوٹی اس اعتراض کی حال نہیں ہو سکتی جو مصتف بقوات نے کیا ہے مزید وضاحت کے لئے میں اس روایت کے الفاظ کشف الغہ میں سے درج کر دیتا ہوں جو یہ ہیں۔
کان صلّی الله علیہ و سَلمَّ إِذَا دَ حَلَ عَلَى الله علیہ و سکم جب میرے گھر میں عالیت میں اللہ علیہ و سلم جب میرے گھر میں کا توقیق گئے تا در میرے کا نہ میں اللہ علیہ و سلم جب میرے گھر میں کا طرف جھکتے اور مجھ سے شفقت وہار کا معاملہ کرتے۔ کشف الغہ کی اصل روایت اور ہفوات اور ہفوات اور ہفوات اور ہفوات دیار کا معاملہ کرتے۔ کشف الغہ کی اصل روایت اور ہفوات الفاظ موجود نہیں۔ الفاظ موجود نہیں۔ الفاظ موجود نہیں۔ اداراگر یہ روایت کی اور جگہ بھی درج ہے اور اس میں سائس چڑھ جاتی تھی کے ہی تو مصنف بفوات کا فرض ہے کہ اس کا حوالہ دے۔

اصل بات یہ ہے کہ ان الفاظ کو جدا کر کے اعتراض کی جان نکل جاتی ہے کیونکہ شہوت ویوالدوی کی روح انمی الفاظ موجود مجمود کی درح انمی الفاظ موجود بھی ہے بیدا ہوتی ہے۔ پس اگر فرووس آسیہ میں ہوالہ ند دینے کی بھی جیں تب بھی باوجوداس کے کہ عام طور پر یہ کتاب مل جاتی ہے کشف الخدے حوالہ ند دینے کی غرض ہی مصنف ہفوات کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ کمی طرح ایک اعتراض کی اور ذیادتی ہوجائے۔ مصنف ہفوات کا مشاء اس روایت کے نقل کرنے سے یہ ہے کہ وہ اسے حالت جماع کا نقشہ

قرار دیتے ہیں حالا نکد میہ اس تلقف و مهمانی کا اظهار ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایٹ علیہ وسلم اپنی بید یوپوں پر فرمایا کرے تھے۔ اور جو تمدن واخلاق کی اساس ہے جس قدر متدن اقوام ہیں ان میں بید بات خصوصیت سے پائی جاتی ہے کہ خاوند کو اپنے گھریش داخل ہونے پر بیوی سے خاص طور پر تلقف سے پیش آنا چاہئے اور اس روایت میں اگر میہ صحیح ہے ای نقشہ کو کھیٹیا ہے اور اس روایت کے الفاظ بنا رہے ہیں کہ اس میں اس حالت کا ذکر ہے جب کہ حضرت عائشہ میلیمی ہوا کرتی تحقیم۔

کیونکہ رانوں پر مخفنوں کا ٹیکنا اور کند ھوں پر ہاتھوں کا رکھنا پیٹھنے یا کھڑے ہونے کی حالت کو بتا تا ہے۔

نہ کہ لیٹنے کی حالت کو۔ عاتق پر ہاتھ بیشہ بیٹھے یا کھڑے ہوئے انسان کے رکھا جا سکتا ہے۔ اور سے

ہات تو بیچ بھی جانتے ہیں کہ لیٹے ہوئے آدی کی رانوں پر اگر گھنوں کو ٹیک دیا جائے تو وہ سخت

تکلیف کا موجب ہوتا ہے نہ کہ محبت کے اظمار کا ذریعیہ غرض جو مفہوم مصنف ہفوات نے اس

روایت سے مجھا ہے وہ ہر کر درست نہیں بلکہ اس کے الفاظ سے فقط یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ

جب گھریں واخل ہوئے تو اپنی یوبوں کو بیار کرتے اور یہ قابل اعتراض بات نہیں بلکہ ایک اُسوہ
حسنہ ہے بشرطیکہ کوئی ہے رہم سنگدل یاریا کا رصوفی نہ ہو۔

حسنہ ہے بشرطیکہ کوئی ہے رہم سنگدل یاریا کا رصوفی نہ ہو۔

بہتنان وراعائت شرک از پیغمبر

ایک نے اعتراض کے پیدا کرنے کے لئے چروی

مہتنان وراعائت شرک از پیغمبر

آئی ہے اور اب کے بھی ای غرض کے لئے کہ اگر اصل کتاب کا حوالہ وہ دے دیں تو اعتراض

باطل ہو جاتا ہے۔ وہ فرودس آسیہ کے حوالہ سے سنی ابو داؤد کی ہے روالہ وہ دے دیں تو اعتراض

"جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ جوک سے واپس آئے تو حضرت عائشہ کی

گڑیوں کا پروہ ہوا ہے اُڈ گیا آنحضرت نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا

کہ یہ میری پٹیمال ہیں۔ ان بین ایک پردار گھوڑا بھی تھا آنحضور کے بوچھا کیا گھوڑے

کے تر بھی ہوا کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا کیا حضرت سلیمان کے گھوڑے

کے تر بھی ہوا کرتے ہیں؟ حضرت ماکٹ نے عرض کیا کیا حضرت سلیمان کے گھوڑے

کے تر نہ تھے لیں آنخضرت اُس کرنچی ہوگئے۔"

اس روایت کو نقل کر مے مصنف بفوات ان الفاظ میں اعتراض کرتا ہے۔ "دراوی نے حضرت عائشہ میں طباعی کی فضیلت ظاہر کرنے کی دھن میں رسالت کو غارت کر دیا۔ کیو تکہ ذی روح کی نصویر سالیہ دار کے ویکھٹے پر پیٹیم خدا کا بنس کر چپ رہ جانا منافی رسالت ہے۔ بلکہ ان تصادیر کا گھرے افزان بلکہ احراق شرط تھا جو نہ ہوا اس وجہ سے پیٹیم بیٹیرو نڈیر نہ رہے۔ کیونکہ ان سے نہیں عن الهندی ترک ہو گیا۔ پس اس بناء پر ماننا پڑے گا کہ مَعَادُ اللّٰهِ آیت اِنَّ اللّٰهِ آیت اِنَّ اللّٰہِ آیت اِنَّ اللّٰہِ کَا کہ مَعَادُ اللّٰہِ آیت اِنَّ اللّٰہِ آیت اِنْ اللّٰہِ آیت اِنَّ اللّٰہِ آیت اِنْ اللّٰہِ آیت اللّٰہِ آیت اِنْ اللّٰہِ آیت اللّٰہِ آیت اِنْ اللّٰہِ آیت اللّٰہِ آیت کو ایس میں کھیا کر تیوں کے دفت حضرت عائشہ کی عمر سرہ سال کی تھی اور اس عمر میں بیاتی لڑکیاں باہدوم گڑیاں شہیں کھیا کر تیں۔

بیہ حدیث بے شک ابو داوُد میں ہے۔ لیکن اس میں ایک جملہ ابیابھی ہے جومصنف ہفوات

ک اعتراض کے ایک حصد کو باطل کر ویتا ہے اور غالبا ای وجہ ہے انہوں نے ابو واؤد کو نکال کر میں دیکھا بلکہ فردوس آب ہے حوالہ ہے اعتراض کر دیا ہے اور وہ جملہ ہیں ہے۔ قدِم کر شوق کُ اللہ صلّی الله علیّد و رسلّم مون غزو و تبوہ کا اُو تحیییں اللہ علیہ و سلّم مون و سلّم مون غزوہ تو تبوہ کا او تحیییں اللہ علیہ وسلم غزوہ توک ہے یا خیرے والیس تشریف لائے تھے تب بید واقعہ ہوا تھا۔ اس جملہ نائد کا فرق ہے سجھا جائے تو اس وقت نظام رو سال سے خلام میں مون ہوا تھا۔ اس جملہ دو اند کا فرق ہے سجھا جائے تو اس وقت کر متعلق خود شکل محترت عائشہ کی عمریندرہ سال سے جھے کم ہی بنتی ہے۔ لین جب راوی وقت کے متعلق خود شک میں ہے اور دو ایک جنگوں کا نام لیتا ہے جن میں دو سال سے نیادہ کا شرق ہوا ہے دو ان وہ نول جنگوں کے مون ہو تا ہے اور ای شکل کے بعد بید واقعہ ہوا ہے وہ ان دونوں جنگوں کے موا کوئی اور جنگ ہو اور خیبر سے بھی پہلے ہو اور یہی قرین قیاس معلوم ہو تا ہے اور ای شک کو ویشیدہ موات ہے اور ای شک کو موات کو نقل نہیں کیا جو زیادہ کو شیر مرک کے خالبا مصنف مغوات نے سنن ابو واؤد کی روایت کو نقل نہیں کیا جو زیادہ میں معروف کتاب ہے اور فردوس آسیہ کا حوالہ دے دیا ہو۔

اب میں اس اعتراض کا جواب وے کر کہ حضرت عائشہ ملی عمر گزیاں کھیلنے کی اجازت دے کئی تقی کی جازت دے کتی تقی کی اجازت دے کتی تقی کی سے اور کیا ڈی رہے تقی کہ تابیات مرک ہے اور کیا ڈی روح کی تصویر یا تمثال سے کھیلنا شرک ہے۔ اور اِنَّ القِیْق کی تَعْفِیْدَم کی آیت کے ظاف ہے؟۔

اول تو میں مصنف ہفوات اور ان کی طرز کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ روپہ بیسہ کا استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا اس کتاب کے چھپوانے پر ان کو کا تھوں، پریس مینوں، مطبع والوں، کاغذ فروشوں کو ان کی مزدوری اور ان کے بل ادا کرنے پڑے تھے یا نہیں؟ اور وہ بل کس سکہ میں انہوں نے ادا کئے تھے؟ کیاجس وقت وہ رائج الوقت سکہ کو استعمال کرتے ہیں یا کسی سے لے کرا پئی جیب میں ڈالتے ہیں تو آپ کو مشرک قرار دیا کرتے ہیں؟ یا مومن سجھتے ہیں؟ ان کا گڑیوں پر اس طرح تحفیقات ہوں کو بھی نظرانداز کر کے بیس کی میں نظرانداز کر کے میں مقترہ کھر دینا کہ۔ "درسالت کو غارت کر دیا" بتاتا ہے کہ وہ شرک کے بڑے بحث دشمن ہیں کین کیا روپیہ بیسہ کا استعمال انہوں نے چھوڑ دیا ہے؟ میں کی بردگ مجتمد نے چھوڑ دیا ہے؟ طال تک کی بردگ مجتمد نے چھوڑ دیا ہے؟ طال تک دوپیہ اور ٹوٹ اور چیہ سب پر ذی روپ ہوتی ہے۔

ای طرح کیا آپ نے یا آپ کے ہم خیال لوگوں نے آئینہ دیکھناچھوڑ دیا ہے کہ اس میں بھی ذی روح کی تصویر بن جاتی ہے اگر کہو کہ اس تصویر کو ہم تو نمیں بناتے۔ گر سوال یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھتے بھی ہیں یا نمین یا آئینہ کا احراق کر دیا کرتے ہیں کہ اس کے ذرایعہ سے اور ای ذی روح کی تصویر بن جاتی ہے۔ اگر کمیں کہ وہ تو عارضی تصویر ہوتی ہے قائم نمیں رہتی تو کیا عارضی طور پر گڑیاں بنا کر پھران کو توڑ ڈالنا جائز ہے؟ اور اس طرح شرک نمیں رہے گا۔ اگر یہ درست ہے تو گڑیاں سب ہی ٹو نتی رہتی ہیں ان کو کون بھیشہ کے لئے رکھتا ہے؟۔

جھے افسوس آتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنی تادائی اور جہالت ہے اسلام کو نمایت

علک اور محدود فد بہب بنادیتے ہیں حال نکہ جس طرح کی فد بہب میں اپنے پاس سے بڑھادینا منع ہے

ای طرح اس میں ہے کی حصد کا کم کر دینا منع ہے۔ قرآن کریم میں جس طرح ان لوگوں کو بڑا کما

میا ہے جو اپنے پاس سے احکام بنا کر خدا تعالی کی طرف منوب کر دیتے ہیں۔ اس طرح ان لوگوں

کو بھی بڑا کما گیا ہے جو بعض احکام اللی کو چھپا دیتے اور مخفی کر دیتے ہیں۔ پس ایمان کا نقاضہ ہے کہ

فد جب میں زیادتی اور کی کسی ختم کی نہ کی جائے بلکہ اس کو اپنی اصل حالت میں رہنے دیا جائے۔

وی کی بی خوا ملک کے جس میں دیا ہے جب میں اس کا بی اعمال حالت میں رہنے دیا جائے۔

شرک ایک خطرناک شے ہے اور اس کا مرتکب خدا تعالیٰ کے غضب کو اپنے اوپر نازل کرلیتا ہے لیکن جو محض شرک کے مفہوم کو خلاف منشائے شریعت محینج تان کر پچھے کا کچھے بنا دیتا ہے وہ بھی کم مجرم نمیں۔ کیونکہ وہ بھی در حقیقت اپنے آپ کو خدائی کی طاقتیں دے کر شریعت کے احکام کی وسعت و تنگی کو اپنے باتھ میں لیٹا جاہتا ہے۔

تعجب ہے کہ ایک طرف مسلمانوں میں ہے وہ لوگ ہیں جو کمی کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونے کو شرک کتے ہیں۔ عکس اُتروانے کو شرک کتے ہیں۔ حتی کہ غلق کرتے کرتے شرک فی الرسالت کا ایک مرتبہ ایجاد کر لیتے ہیں اور اس طرح شرک کے مسئلہ کو جو خاص ذات باری سے تعلق رکھتا ہے مہم و مخلوط کر دیتے ہیں بعض بچوں کی کھیلوں تک کانام شرک رکھ دیتے ہیں۔

## ببیں تفاوت رہ از کجاست تا بکجا

کاش بید لوگ دین کو اس کی اصل حالت پر رہنے دیتے اور خدا تعالیٰ کے کام کو اپنے ہاتھ میں لینے کی جرات نہ کرنے تو نہ میں خو تکلیف میں پڑتے نہ لوگوں کے ایمان خراب ہوتے اور نہ دِشنوں کو اسلام پر ہنی اور ٹھٹھا کرنے کاموقع ملتا۔ اور نہ میہ مُسلَقُ ا وَاَ مُسَلِّقُ ا کی جماعت میں واشل ہو کر خدا کے غضب کو بھڑکا لیتے۔

کیسی بجیب بات ہے کہ یمی لوگ جو گزیاں کھیلنے کا نام شرک رکھتے اور حضرت عائشہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بالواسطہ زبان طعن دراز کرتے ہیں قرآن کریم میں جب آئی اُن اُنگھ کھی میں بند اِن اللہ علیہ وسلم پر بالواسطہ زبان طعن دراز کرتے ہیں قرآن کریم میں جب آئی اُن کا ترجہ یہ کرتے ہیں کہ میں میں می ہے پرندے بناکران میں پھونکا بول تو وہ اللہ کے تھم کے ماتحت پرندے ہو جاتے ہیں۔ اور نہیں جھتے کہ اگر تمثال بنانی شرک ہے تو پھر کیا می علیہ السلام برندے بناکران میں کہونکا بول ہو بھر کیا می علیہ السلام برندے بنایا کرتے تھے مشرک تنے ؟اگر متح علیہ السلام پرندے بنائیں اور خود نی ہو کرائی کھیلوں میں مشغول رہیں اور خود نی ہو کرائی کھیلوں میں مشغول رہیں اور خوا نی وکئی حضرت عائشہ آگر بچین کی عمر میں گڑیوں سے کھیلیں تو یہ شرک ہو جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگر ان کونہ رو کیس تو میں گڑیوں سے کھیلیں تو یہ شرک ہو جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگر ان کونہ رو کیس تو میں آئیت ان آئی آئی گئی کہ کا کھیلیہ کی خوائے۔

پر یہ لوگ قرآن کریم میں پر سے بین کہ یک نیک آؤ کہ کا یک آئی آئی ہے۔

وجفان کا لیکو آب کریم میں پر سے بین کہ یک نیک آؤ کہ کا یک آئی ہے۔

وجفان کا لیکو آب کی حضرت سلیمان کے لئے وہ لوگ ان کی مرضی کے مطابق تلا وہ اور جسے حیوانوں

الکہ تکو و ایک یعنی حضرت سلیمان کے لئے وہ لوگ ان کی مرضی کے مطابق تلا وہ جسے حیوانوں

کے اور برے برتن حوضوں کی طرح کے اور بری بری و کیس جو ایک جگہ کی رہتی تھیں

بیاتے تھے۔ اے داؤد کی اولاد! شکر گزاری ہے گز دکرو اور میرے بندوں میں سے تھوٹ میں بین میں

جو شکر گزار ہیں۔ لیکن باوجود اس آیت کے پر سے کے جرایک شم کا مجمعہ بنانے کو شرک قرار

دستے ہیں آگر جرایک شم کا مجمعہ بنانا شرک ہے تو اللہ تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ کیما

احسان طاہر فرماتا ہے کہ تہمارے لئے ایک قوم جانداروں کے مجسے بنایا کرتی تھی۔ اس صورت

میں تو یہ ایک غضب بن جاتا ہے نہ کہ احسان۔

مگرافسوس کہ بیالوگ قرآن کریم کو آنگھیں بند کرکے پڑھتے ہیں اور دلوں پر غلاف چڑھاکر

پڑ ہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی سمجھوں پر پر دہ پڑ جاتا ہے اور بید اس طرح کور سے نگل جاتے ہیں گویا کہ انہوں نے اسے پڑھاہی نہیں۔

مصنّف ہفوات نے شرک کی تعریف میں ذی روح کی نضویر کو شامل کیاہے حالا نکہ قرآن كريم ميں جو حفرت سليمان عليه السلام كي نسبت آيا ہے كه وہ تماثيل بنواتے تھے اس لفظ تماثيل کے معنول میں خصوصیت کے ساتھ ذی روح چیزوں کے مجتبے داخل ہیں حتی کہ بعض لوگوں کے نزدیک تو تمثال کہتے ہی ذی روح چیز کے مجتبے کو ہیں۔ یہ نہیں کهاجا سکتا کہ اس وقت تمثال بنانی جائز ہوتی ہوگی شرک ان گناہوں میں سے نہیں ہے جو وقتاً فوقتاً بدلتا رہے اللہ تعالیٰ کی توحید اور

تفرید کا ظهورای طرح ابتداء میں ضروری تھاجس قدر کہ آجکل ہے۔

خلاصہ کلام ہیہ ہے کہ ہرفتم کی تمثال بنانی منع نہیں ہے بلکہ ایسی ہی صورتیں ناجائز ہیں جن کے نتیجہ میں شرک پیدا ہو جایا کرتا ہے اور اس کا اختال ہوتا ہے یا ایسی صورتوں میں تصاویر کا استعمال منع ہے جہاں شرک کے علاوہ کچھ اور اخلاقی امور مدنظر ہوں ورنہ ان کے سوا اگر کسی اور

غرض کے بورا کرنے کے لئے تصویر یا تمثال ہو تو وہ منع نہیں ہے جیسے بچوں کے کھیلنے کے لئے

تھلونے بنا دینے جاتے ہیں یا گڑیاں یا اور اس قتم کی چیزیں ان چیزوں کا تو وجو د ہی ان کی خقارت کے لئے ہو تا ہے ان سے شرک کا اخل کب ہو سکتا ہے؟ یا آج تک دنیا میں کبھی ان چیزوں سے شرک

ہوا ہے؟ ادنیٰ ہے ادنیٰ اقوام میں بھی کبھی گڑیوں اور تھلونوں کے سبب سے شرک پیدا نہیں ہوا۔ ہاں بزرگوں اور صلحاء ور قومی لیڈروں کی تصاور یا ان کے مجتموں یا اخلاق یا بخفی طاقتوں کی خیابی

تصادیر یا مجتموں سے بے ک شرک پیدا ہو تا رہاہے اور ہوتاہے پس ان چیزوں کی تصویریں بنانی یا ان کے جمتے بنانے یا شرک ہیں یا شرک کے پیدا کرنے کاموجب اور ان سے بیخے اور احر از رکھنے کا ﴿ اِیت اسلام تھم دیتی ہے۔

اس کے علاوہ شرک کے خیال سے نہیں بلکہ بعض اور مختلف وجوہ کی بناء بر خاص خاص مو قعول پر تصاویر کے استعال کو ناپیند کیا گیا ہے۔ جیسے مثلاً خواہ گھروں میں خواہ مساجد میں اور ایسے موقعول پر صرف تصویرین ای نهیں بلکه برایک چیزجوالیی زینت کی ہو کہ توجہ میں یکسوئی نہ رہنے دیتی ہواور عبادت کی سادگی میں خلل انداز ہوتی ہو منع ہے۔ کیونکہ کو وہ شرک نہ پیدا کرتی ہو مگر ایک نیک کام میں روک ہوتی ہے جینے کہ باجہ وغیرہ عبادت کے وقت بجانا درست نہیں ہے۔ وہ شرک کا موجب نہیں ہیں لیکن ان سے عبادات کی حقیقت میں فرق براتا ہے برطاف اس کے

گڑیوں کی تھیل ایک نمایت مفید تھیل ہے اور اس سے لڑکیاں سینے پرونے اور امور خانہ داری کی تعلیم نمایت سمولت ہے اور بلاطبیعت پر بوجھ پڑنے کے حاصل کرلیتی ہیں۔

روزے میں زبان چوسنا کیک اعتراض مصنف بغوات نے پہ کیا ہے کہ سنن ابوداؤد

رو رہے ، ل ربان بوسط کی کتاب الصوم میں حضرت عائشہ کی روایت درج ہے کہ اُن اُن اُن کی مائشہ کی روایت درج ہے کہ اُن اُن اُن کی اللہ علیْد وَ سَلَمَ کَانَ مُقِیّلِها وَ هُوَ صَائِم وَ یَدُمُسُّ لِسَا لَهَا۔ <sup>47 ر</sup>سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بوسہ دیا کرتے تھے درانحالیکہ آپ روزہ دار ہوتے تھے اور ای طرح آپ ان کی زبان چوسے تھے۔

اس پر مصنّف ہفوات یوں اعتراض کرتے ہیں۔

"آنخفرت صلی الله علیه وسلم کے ارشاد ما عَبَدْ ذَاک حَقَّ عِبَادَ تِک کو ہم مقام تواضع و اکسار میں سبجھتے تھے لیکن روزہ میں زبان چونے سے معلوم ہوا کہ آپ نے اپنی عیادت کی واقعیت بیان کی ہے"۔ "ایمان سے بولو کیا غدا کے رسول روزہ میں ایسا فعل کرسکتے ہیں؟کیا ایسارسول امت کی ہدایت کرسکتاہے؟ااٹی قوبہ توبہ"۔

کی اعتراض مصنف مفوات نے صفحہ ۱۹۵۵۔ ایلیش اول وصفحہ ۱۵ ایلیش طانی پر بعنو ان "طفیانی در تقبیل ومباشرت رسول بہ صوم" درنج کیا ہے۔ میں اس کو بھی اس اعتراض کے ساتھ شامل کر لیتا ہوں کی وکتر اخراض ایک ہی فتم کا ہے۔ اس جگہ مصنف ہفوات نے بخاری کتا ہی الفتق م باب الْنَبَا اللهَ الْنَبَا اللهَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ

اس مدیث برصاحب مفوات نے بید اعتراض کیاہے کہ

"باب اول میں ہم لکھ کچے ہیں کہ بحالت صوم اپنی ذوجہ کابوسہ لینا حرام نہیں کین کروہ ضرورہ ہے۔ پس پینبر مصوم کافعل کروہ افتیار کرنا عقل سے بعید ہے اب اقبیل کے بعد بے حیا راوی نے مہاشرت کا لفظ کہا ہے۔ جو بحالت صوم بمنی اقرب بمواقعت ہے اور وہ حرام ہے نتیجہ رسول مرتکب حرام ہوے المذا رسالت سے موقف"۔

اس کے بعد باب افتیالة المسائم میں سے حضرت عائشہ کی بید مدیث نقل کی ہے کان

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يُقَعِّلُ بَعْضَ اَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَاثِمٌ عَلَى سول كريم صلى الله عليه وسلم إلى بعض يويول كابحالت صوم يوسرك لياكرتے تتے۔

صاحب بفوات کے تمام اعتراضات کا خلاصہ یہ ہے کہ بحالت صوم زبان چوشاہ بوسہ لینا، مباشرت کرنا حرام یا مکروہ ہے اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔ پس یہ احادیث شرارت سے بنائی گئی ہیں اور کتب احادیث سے ان کا اخراج ضروری ہے۔ اخراج واحراق کے متعلق تو ہیں پہلے جواب دے آیا ہوں اس جگہ صرف نئس حدیث کے

متعلق جو اعتراض مصنّف ہفوات نے کیا ہے اس کاجواب لکھتا ہوں۔ پہلا اعتراض مصنّف ہفوات کو بیہ ہے کہ ابو داؤد کی روایت میں بیہ لکھاہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم روزه میں حضرت عائشہ کی زبان چوسے تھے۔ بیہ آپ کی ذات پر حملہ ہے۔ اگر مصنّف ہفوات اعتراض کرنے ہے پہلے کتب اہل سنت والجماعت کو دیکھے لیتے تو ان کو اس اعتراض کے پیش کرنے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ لیکن یا تو انہوں نے بوجہ تعصب یا جمالت ان کت کو دیکھا ې نهيں يا ديده ودانسته نظرانداز كرويا ہے۔ ابو داؤد كې شرح عو ن المعبو د جلد ثاني صفحه ٢٨٥ ير اس مديث كم متعلق لكھا ہے۔ قَالَ فِي الْهِرْ قَاةِ قِيْلُ إِنَّ ابْتِلِدَ عَ رِيْقِ الْغَيْرِ يُفْطِرُ إِجْمَاعًا وَٱجِيْبَ عَلَى تَقْدِيْر صِحَّةِ الْحَدِيْثِ .... أَنَّهُ عَلَيْهِ الشَّلُوَّةُ وَالسَّلاَمُ كَانَ يَبُصُقُهُ وَ لاَ يَبْتَلِعُهُ مِنْ لِعِنى مرقاة مِين لكھاہے كه دو سرے كاتھوك ثْطَنابِلا جماع روزہ توڑ دیتا ہے اور اس حدیث کے متعلق بالاجماع کماجاتا ہے کہ اگر یہ درست فرض کرلی جائے تواس کی یہ تاومل کی جائے گی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوک نگلتے نہیں تھے بلکہ پھینک دیتے تھے۔ اس ب سے ظاہر ہے کہ اہل سنت والحدیث اس حدیث کو قابل قبول ہی نہیں سمجھتے اور اگر اس کو صحیح فرض کرلیں تو اس کا یہ جواب ویتے ہیں کہ اس صورت میں بیہ تاویل کرنی پڑے گی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوک پھینک دیتے تھے۔ پس جب ائمہ حدیث کے نزدیک بہ حدیث ہی قابل قبول نہیں اور بصورت صحت قابل تاویل ہے تواس پر اعتراض کیسا؟ کیاکسی <sup>فو</sup>نس سراس ام کے متعلق بھی اعتراض ہوا کرتا ہے جے وہ مانتا ہی نہیں۔اگر کما جائے کہ پھرانموں نے اس حدیث کو درج کیوں کیاہے؟ تو اس کاجواب ہیہ ہے کہ جیسا کہ میں پہلے لکھے چکاہوں کہ مؤتفین حدیث ہر حدیث جے وہ نقل کرتے ہیں اس کے مطلب کو صحیح قرار دے کر اسے درج نہیں کرتے بلکہ اس لئے ان کے اور اصول ہیں اور بسااو قات وہ ایک حدیث درج کرتے ہیں اور خودان کو اس کے

مطلب ہے اختلاف ہو تا ہے۔ چنانچہ بعض دفعہ وہ ایک ہی جگہ متضاد مضامین کی روایات لے آتے م اور بیہ بات صرف اہل سنت والجماعث ک ہی کتب حدیث میں نہیں ہے بلکہ اہل شیعہ کی کتب حدیث میں بھی ایابی کیا گیا ہے چنانچہ آب لوگوں کی سب سے معتر کتاب فروع کافی ہے باب أَلَقَ جُلُ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فِي الشَّفَوِين الم عبدالله رحمته الله عليه عربن يزيد اورسل عن ابیہ اور ابوالعباس سے الی روایات ورج ہیں۔ جن کامطلب بیہ ہے کہ رمضان میں جو شخص سفریر ہوا سے جماع جائز ہے۔ عمر بن بزید کی روایت کے الفاظ میہ میں اَلَهُ اَنْ تَعْمِیْبَ مِنُ النِّسَمَاءِ قَالَ نَعَيْمُ 🗥 یعنی کیا ہے جائز ہے کہ اپنی بیوی ہے صحبت کرے فرمایا ہاں۔ مگرای جگہ ساتھ ہی ابن سنان نے انمی امام ابو عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ نے روایت درج کی ہے کد ایساکر ناپالکل درست نہیں اور رادی کے اعتراض کرنے پر کہ جب اس کو کھانا بینا جائز ہے تو جماع کیوں جائز شیں؟ ان کی طرف سے یہ دلیل بیان کی گئی ہے۔ اِنَّ اللّٰہُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِق فِی اَلَاِ فَطَار وَالتَّقْصِیْقِ رَحْمَةٌ وَتَخْفِيْنًا لِمَوْضِعِ التَّمْبِ وَالنَّصَبِ وَوَعْثِ الشُّفَرِ وَلَمْ يُرَجِّسُ لَهُ فِي مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارَ فِي شَهْرَ رَمَّضَانَ لَا لِينَ الله تَعَالَى فَ مَا فركوافطار اور قصر نماز کی اجازت تھکان اور تکلیف اور سفر کی کوفت کی وجہ سے دی ہے لیکن اسے دن کے وقت سفریس رمضان کے ممینہ میں عورتوں سے جماع کرنے کی اجازت نہیں وی۔ ان وونول حدیثوں میں کس قدر اختلاف ہے ایک میں جماع کو جائز قرار دیا ہے دو سری میں بالکل روکیا ہے۔ اور دونوں روایتیں ایک کتاب حدیث میں ورج ہیں اور ایک ہی رادی سے درج ہیں اور بالکل پاس پاس درج ہیں جس سے معلوم ہو تا ہے کہ بھول چُوک سے الیا نہیں ہوا بلکہ مصنف نے جان ہو جھ کران کوایک جگہ جمع کیاہے تا روایات کا اختلاف پڑھنے والے کے سامنے آجائے۔ اب میہ ظاہر بات ہے کہ مصنف دونوں باتوں کا ایک ہی وقت میں تو قائل نہیں ہو سکتا ضرور ہے کہ وہ دونوں باقوں میں ہے ایک کو ترجع دیتا ہو گا مگر باوجو داس کے وہ درج دو سری روایت کو بھی کر دیتا ہے۔ اسی طرح روزہ میں خوشبو سو کھھنے کے متعلق مختلف روائیتی فروع کافی میں درج ہیں خالد ا بنا باپ سے روایت کرتے ہیں کہ امام ابو عبدالله "روزہ میں خوشبولگائے اور اسے تحفہ خداوندی قرار دیتے۔ حسن بن رُاشد امام ابو عبداللہ " ہے روایت کرتے ہیں کہ خوشبو کا سو تھناروزہ میں منع

غرض ہرا کک روایت جو مؤلف حدیث این کتاب میں درج کرتا ہے اس کی محت کاوہ قائل

نہیں ہوتا بلکہ بعض او قات اس حدیث کے مخالف رائے رکھتا ہے اور اس حدیث کو متروک یا منسوخ یا ضعیف یا ناقائل احتجاج سمجھتا ہے پس ابو داؤد میں اس روایت کے درج ہونے کے بید معنی نہیں کہ ابو داؤد اس کو صحح سمجھتے تھے اس کئے انہوں نے اس روایت کو درج کیا تھا۔

نیں کہ ابو داؤد اس کو صحح سیمتے تھے اس کے انہوں نے اس دوایت کو درج کیا تھا۔

دو مراجواب مصنف بفوات کے اعتراض کا یہ ہے کہ اگریہ بھی فرض کر لیا جائے کہ ابو داؤد

نے اس حدیث کو صحح سیمت کر کھا ہے تب بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا اس لئے کہ یہ

مسئلہ اخلاقی نہیں ہے بلکہ شرق ہے۔ شرق مسائل روایت سے خابت ہوتے ہیں نہ کہ درایت

اور دہ اسے درج کردے تو اس سے یہ کیوں کر سمجھا جائے گاکہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ

اور دہ اسے درج کردے تو اس سے یہ کیوں کر سمجھا جائے گاکہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ

وسلم پر اعتراض کیا ہے۔ یہ تو الی ہی بات ہے جیے اہل سنت شیعوں پر اس لئے اعتراض کریں کہ

وسلم پر اعتراض کیا ہے۔ یہ تو الی ہی بات ہے جیے اہل سنت شیعوں پر اس لئے اعتراض کریں کہ

ان کے زد یک پاؤں پر مسح کیا جاتا ہے اور ان روایات کی بناء پر جو ان کے زد یک خابت ہیں اور جن

سے معلوم ہو تا ہے کہ نگھ پاؤں کے نہ دھونے سے وضو ہی باطل ہو جاتا ہے اور نمازی نمیں ہوتی

سے معلوم ہو تا ہے کہ نگھ پاؤں کے نہ دھونے سے وضو ہی باطل ہو جاتا ہے اور نمازی میں ہوتی سے دوشو کرتے تھے اور

یہ نماز پڑھتے تھے کیونکہ ان کے زدیک آپ وضویس پاؤں نہ دھوتے تھے۔ کیا یہ اعتراض سینوں کا

درست ہوگا؟

اصل بات بہ ہے کہ اس قتم کے اعتراض اخلاقی مسائل اور عقلی مسائل کے متعلق ہوا

کرتے ہیں نہ کہ شرق کے متعلق۔ فرض کرو کہ روزہ ہیں بعض بلکی غذاؤں کا کھانا جائز ہو تا توکیا

دشمنان اسلام اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق رکھتے تھے کہ یہ ایک خلاف اخلاق بات ہے۔ یا مثل ظہری رکھتے تھے کہ یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ یہ بداخلاقی ہو

می اس اس طرح آگر کی ہخص کے نزدیک بیہ جاہت ہو کہ ذبان چوسی جائز ہے کیو کہ رسول

می مسلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرلیا کرتے تھے تو اس پر یہ تواعتراض کیا جاسکتا ہے کہ یہ روایت جاہت بہیں یا یہ کہ دو سری احادث کو بیان کر دیا ہے۔

نیس یا یہ کہ دو سری احادث کے خلاف ہے یا ہے کہ اس نے ایک غلط روایت کو بیان کر دیا ہے۔

نیکن اس پر یہ اعتراض ہرگز نہیں کیا جاسکتا کہ اس نے دسول کریم صلی اللہ علیہ دسلم کی روحانیت

یا آپ کے اخلاق پر کوئی اعتراض کیا ہے اس قتم کی کوئی سے بردھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ

می کی کہدیشی جب پردھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ کی کہدیشیں جب پردھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے موقع پر کوئی بچہ اٹھالیا یا اس کو اتار دیا یا اور اس شم کا کوئی کام کیا تو جہ اٹھایا یا اس کو اتار دیا یا اور اس شم کا کوئی کام کیا تو جہ اٹھایا روایا یا اس کے اس کے نماز کے نماز کے موقع پر کوئی بچہ اٹھایا یا اس کو اتار دیا یا اور اس شم کا کوئی کام کیا تو جہ اٹھایا روایا یا اس کے اس کے نماز کے موقع پر کوئی بچہ اٹھایا یا اور اس شم کا کوئی کام کیا تو جہ اٹھایا روایا یا اور اس شم کا کوئی کام کیا تو جہ اٹھایا یا وار

ا ٹھا کہ خو محمد صاحب (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نماز ٹوٹ گیا۔ کیونکہ کنز (کنز العمال) میں لکھا ہے کہ حرکت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتا ہے۔

تیسرا جواب بیہ ہے کہ میرے نزدیک اس حدیث کو درست سمجھ کر بھی کوئی اعتراض نہیں پڑ
سکتا کیو کلہ ہو سکتا ہے کہ یُمُعشُّ فِسَا نَهَا علیحدہ بھلہ ہو لیخی راوی نے حضرت عائشہ ہے بیہ دوباتیں
سن ہوں کہ آخضرت روزہ میں بوسہ لے لیا کرتے تھے اور بیہ کہ آپ اپنی ازواج کی ذبیان بھی پیار
میں چوس لیا کرتے تھے اور اس نے ان کو ایک ہی جملہ میں بیان کر دیا۔ طالا نکہ اس کا مطلب بد شہ
تھا کہ آپ بحالت صوم ایساکیا کرتے تھے۔ پس اس تاویل ہے اس حدیث کا مطلب بالکل صاف ہو
جاتا ہے اور اس کے یہ متنی ہوتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت روزہ میں بوسہ
لینا اور بیارے زبان کا چوشا فاہت ہوتا ہے افطار میں نہ کہ روزہ میں۔

اگر کہاجائے کہ اگر دوزہ کی حالت میں ایسا نہیں کیا گیا تو پھراس کے بیان کرنے کی کیا ضرورت
عقی تو اس کا جواب بیہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چو تک اسوہ بتے تمام مسلمانوں کے لئے
اس لئے آپ کی جرائیک حرکت کو مسلمان خور سے دیکھتے اور جو نہ معلوم ہوتی اس کے متعلق
دریافت کرتے تما پی زندگیوں کو اس کے مطابق بنائیں۔ اس وجہ سے آپ کی تمام باتیں احادیث
میں بیان کی جاتی ہیں حتی کہ یمال تک بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ بیار سے بھی اس جگہ گلاس پر مشہ
درکھ کے پانی پیشے جماں رکھ کر آپ کی ا ذواج مطرات میں سے کی نے پائی بیا ہوتا۔ اور خوش ان
احادیث کے بیان کرنے کی ہیہ ہے کہ تا لوگ حودتوں سے حسن محاشرت کریں اور ان کے
احسامات اور جذبات کا خیال رکھیں اور ان کے حقوق کو غصب اور ان کی خواہشات کو باطل نہ

دو سرا اعتراض مصنف ہفوات کا یہ ہے کہ ان احادیث میں بید بات کھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ میں بوسہ آلے لیا کرتے تھے اور بیات مصنف ہفوات کے نزدیک مکروہ ہے اور مکروہ فعل رسول نہیں کر سکا۔

مجھے تعجب پر تعجب ان مسلمان کملانے والوں پر آتا ہے جو اسپنے پاس سے شریعت بھی بنائے لگتے ہیں۔ بید کب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ میں بوسہ لیٹا تعروہ ہے؟ یا آپ کی کس بات سے بید امر مستنظ ہو تا ہے؟ خودہی ایک مسئلہ گھڑا اور خودہی اسے رسول پر حاکم بنا دیا جسیا کہ میں پہلے کلیہ آیا ہوں مسائل اخلاقیہ ہی صرف ایسے مسائل ہیں کہ جن میں اسٹناط اور قیاس

درست ہے لیکن نفاصیل شرعیہ ہمیشہ سند ہے معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن مصنف صاحب ہفوات کا معاملہ بالکل اُلٹ ہے وہ اپنی عقل ہے ایک مسئلہ تجویز کرتے ہیں اور اس ہے نص صریح کو رد کر دیتے ہیں اور نص بھی وہ کہ جو عقل ہے تعلق نہیں رکھتی بلکہ تفاصیل شریعت ہے تعلق رکھتی ہے۔ کل کو آپ کہہ دس گے کہ ظہر کے وقت جب کام کایا آرام کاوقت ہو تاہے ظہر کی جار رکعت قرار دینا خلاف عقل ہے اصل میں دو چاہئیں اور فلاں حدیث میں جو یہ آتا ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم حار رکعت ظهرکے وقت ادا کیا کرتے تھے اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یر حملہ ہے کہ گویا آپ دو کی بجائے چار بڑھ کراپنی نماز فاسد کر دیتے تھے۔ پس ان محدثین نے رسول کریم صلی الله علیه وسلم بر ایک ظلم عظیم کیا ہے اور ایسی سب احادیث اور روایات قابل إحراق اورا خراج اور تنتيخ اور محد ثين قابل تكفيرو تفسيق بين- براين عقل ودانش ببإيد كريست-پوسه کو روژه میں طروہ قرار دیناعلاء کا اجتماد ہے اور وہ اجتماد بھی مشروط بعنی روزہ میں جو ان کو بوسہ لینا مکروہ ہے کیونکہ وہ اپنے نفس پر قابو نہیں یا سکتا ممکن ہے کہ کسی ایس بات میں مبتلا ہو جائے جو شرعاً ناحائز ہے۔ اور اس فتوے میں شیعہ اور سنی دونوں متنفق ہیں۔ مؤطامیں عبداللہ بن عباس ' كا فتوَىٰ درج ہے كہ اَرْ خَصَ فِيْهَا لِلشَّيْخِ وَكَرِ هَهَا لِلشَّابِ ۖ ۖ ۖ انْمُول نے روزہ میں یو ڑھے کے لئے بوسہ لینا جائز قرار دیا اور جوان کے لئے منع کیا۔ عبداللہ بن عمر کافتویٰ صرف ایک ہے کہ بوسہ لینا دونوں کے لئے منع ہے مگر جو نکہ وہ بلا قید ہے اس لئے نہیں کمہ سکتے کہ ان کافتو کی عام قعایا جوانوں کے متعلق۔ امام ابو حنیفہ کا فتو کی جو ہدایہ میں لکھاہے بیہ ہے وَ لاَ بَأْسَ بِالْقُبُلَةِ إذَا أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ وَ يَكُورُهُ إِذَا لَهُ يَأْمَنْ - 9 صَلِيعَيْ هِبِ النِّي نَسْ ير قابور كمتا مو تو جائز ب اور آگر اپنے نفس پر قابو نہ رکھتا ہو اور خطرہ ہو کہ مدیث شریعت کو تؤ ڑ ڈالے گاتو نکروہ ہے۔ شافعیہ کا جى يى نوى ب ك تُكرَ و العُبْلة وللسّائم الَّذِي لا يَهْلِكُ إِرْبَهُ فَقَامِينَ اس كَ التَّه بوسدلينا مروہ ہے جو اپنی شہوت پر قابو نہیں رکھتا بلکہ امام شافعی کا قول تو یہ ہے کہ بوسہ لینا ہر حالت میں جائز ہے اگر اس سے بڑھ کر کوئی ممخص کوئی عمل خلاف شریعت کر پیٹھتا ہے تو اس کی سزا وہ الگ پائے گا۔ بدتو اہل سنت کے فتوے ہیں جن سے طاہر ہے کہ بوسہ لیناروزہ میں مروہ نسیں بلکہ اس كے لئے مكروہ ب جوجوان مواور اپني شوت ير قابوند ركھتا مو- اب ميں الل شيعد كافتوى درج كرا

فروع کافی جلد اول میں زرارہ کی ایک روایت امام ابو عبداللہ ہے ورج ہے کہ لاَ تَنْقِفْهُ

الْتَتُلَةُ الصَّوْمُ الله يعنى روزه بوسے نيس نونا۔ اى طرح منصور بن حازم ب روايت بك من في المَّتَلَةُ الصَّوْمُ اللهِ اللهُ اللهُ الْجَارِيَةَ أَوِ الْمَتَا أَهُ فَقَالَ اَمَّا الشَّائِمِ مُتَعِبِّلُ الْجَارِيَةَ أَوِ الْمَتَا أَهُ فَقَالَ اَمَّا الشَّيْعِ الْكَبِيثِ مِقْلِمَ وَمِقْلُكَ فَلاَ بَأْسَ وَ أَمَّا الشَّائِمُ الشَّبِيُّ فَلاَ بِنَّ فَوْ مَنْ وَ الْقَبْلَةُ الْكَيْدِ وَمِنْ مِي وَلَى مَنْ وَالْقَبْلَةُ الْكَبِيثِ مِي الشَّلْقِ تَيْنِ وَ اللهَ اللهُ عَلَى السَّاقِمِ وَلَى الشَّلِقِ الْمَتَالَ اللهُ ال

نہ کورہ بالا فتوں سے جو ستیوں اور شیعوں کے ہیں جاہت ہے کہ روزہ دار کو بوسہ لیمنا یوں تو جائز ہے گرایی حالت میں منجے ہے جب اس سے شریس پڑ جانے کا خطرہ ہو اور بو ڈھا پر کا بنا ہر اس شرمیں پڑ جانے کا خطرہ ہو اور بو ڈھا پر کا بال من شرمیں پڑنے سے محفوظ ہوتا ہے اس کے لئے انہوں نے جائز رکھا ہے کہ بوسہ لے لیا۔ ان فتوں کی موجودگی میں اور سب سے بڑھ کر بید کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی موجودگی میں مصنف ہوات کا بید لکھنا کہ بیدا کی کروہ فعل ہے اور رسول محروہ فعل نہیں کر سایا۔ کیا بھی دالت نہیں کرتا کہ مصنف ہفوات اپنے فتوئی پر خدا کے رسول کو بھی چلانا چاہتے ہیں اور خود شریعت بنانے کا دعوے دکھتے ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب تشریف لے گئے ہیں اس وقت آپ کی عمر
پپاس سے متجاوز ہو گئی تھی۔ پس اگر فتوکی ہیں سمجھاجائے کہ پوڑھے کو بوسہ لینا جائز ہے جوان کو
ہیں تو بھی آپ کی طرف اس قتم کا عمل منسوب کرنا فتوکی کے خلاف نہیں۔ اور مصنف بخوات
کے مقرر کردہ معیار کے مطابق بھی محل اعتراض نہیں۔ اور اگر اس امر کو دیکھا جائے کہ یہ عمل
اس محتص کی نسبت بیان کیا گیا ہے جو خدا کے سامنے مقام شہود پر کھڑا تھا اور مقام شہود میں ہے بھی
سدرۃ المنتی پر باریاب ہو چکا تھا تو بھر تو یہ اعتراض اور بھی لغو ہو جاتا ہے۔ آپ تو عین مُخفوان
شباب میں بھی اس فتوکی کے ماتحت نہیں تھے کیونکہ آپ سے ذیادہ کون محتص اپنی شہوات پر قالو
مرکب عمل اللہ میں ڈیک سب سے زیادہ رسول کریم شہوات میں پڑ جانے کے محل شہو۔ اس لئے
تہ کو تو اس فعل کے قریب ہی نہیں جانا چاہئے تھا صالانکہ اس نمی کا باعث آنخضرت سلی اللہ علیہ

وسلم سے تعلعی طور پر منقطع تقااور آپ اس سے بالکل محفوظ تھے۔

شاید مصنف بنوات اس موقع پر به که دیں کہ گورسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی عمر نیاد؛

ہوگئی تھی مگر آپ بہت تو کی تھے اس لئے آپ کے لئے بد فعل درست نہیں ہو سکتا تھا مگرا اول آ

اس اعتراض کا جواب نہ کورہ بالا بات میں آ چکا ہے کہ آپ کی نسبت تو نمی کی علت جوان میں بھی اس اعتراض کا جواب نہ کورہ بالا بات میں آ چکا ہے کہ آپ بڑھا ہے میں ایسا کریں اور جوائی میں نمیں لیکن اگر بیہ فرض بھی کر لیا جائے کہ به مسئلہ شرعیہ ہے نہ کہ ایسا کریں اور جوائی میں میں لیکن آگر بیہ فرص کی گرورہ وڑھے کہ مورہ بوڑھے کی شرط ہے نہ کہ ایک احتیاطی حکم تب بھی اعتراض نہیں پڑ سکتا کیو نکہ فتو کا کی رویہ ہوڑھے کی شرط ہے نہ کہ مضبوط بوڑھے کی کرورہ وڑھے کی میں وہ خود اپنی نسبت جو بچھ بیان کرتے ہیں وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کرور ہوڑھے نہ تھے بلکہ مضبوط تھے۔ نہ کورہ بالا صدیث کے آخری حصہ میں آتا ہے کیفٹ اُنٹ و المؤسسان ڈوگ کی گئے گؤ کہ گئے گئے گؤ کہ کہ مشبوط تھے۔ نہ کورہ بالا صدیث کے آخری حصہ میں آتا ہے کیفٹ اُنٹ و المؤسسان گئے گئے گئا کہ مشبوط تھے۔ نہ کورہ بالا صدیث کے آخری حصہ میں آتا ہے کیفٹ اُنٹ و المؤسسان گئے مسئلا کی متعلق کیا صال ہے؟ میں نے کہا بالکل بے طاقت ہوں فرایا لیکن اے ابا حازم! میں جو پھے بھی میں اس جو بھی میں نے کہا بالکل بے طاقت ہوں فرایا لیکن اے ابا حازم! میں جو بھی بھی کے کئو کہ کہ دورہ وراس سے کر میں ہیں ہے کہا کی کو جائز ہے نہ کہ کردور اور نا قابل ہوڑھے کو

خلاصہ کلام میر کہ روزہ دار کے لئے بوسہ لینا ہر گز منع شیں ہے احادیث اور ائمہ اہل سنت واہل شیعہ کے فقادی ای کے مطابق ہیں اور قیاساً اور احتیاطاً ایسے جوان کے لئے جس کو اپنے نفس پر قابو نہ ہواس امرکو روک دیا گیاہے ورنہ بیہ شرع حکم شیں ہے۔

 وَ خَارِ جَّا مِنْهَا۔ عَلَى عُورت سے مباشرت کرنا اس سے چھونے کو کہتے ہیں۔ اور بھی اس کے مینے جماع کے بھی ہوتے ہیں۔ پر صاحب لسان نے اس صدیث کی نسبت لکھا ہے وَ فِی الْ تَحْدِیْثِ اَنَّهُ کَانَ یُقَیِّلٌ وَیُبَایِشُو وَ هُو صَافِحٌ اَرَادَ بِاللَّهُ اَلَیْا شَوَةِ الْفَلَا مَسَةِ۔ فَلَمْ یَعْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَیْ وَ مُلَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَیْ قَصَادِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَیْ وَ مُلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

میں مصنف ہفوات کی طرز ترریہ سجستاہوں کہ ان پر کوئی قیصت جو غیر کے منہ سے نکلی ہوا تر نہیں کر عتی اس لئے میں آئیس کی مسلمہ کتب کے حوالہ سے بتا تا ہوں کہ مباشرت حرام نہیں ہے جیسا کہ وہ کھتے ہیں بلکہ جائزہ ۔ اور یہ بھی کہ مباشرت کے مصنے کی الی حرکت کے ہی نہیں ہیں جو جماع کے مشابہ ہو بلکہ جائزہ ۔ اور یہ بھی کہ مباشرت کے مصنے کی الی حرکت بھی کہ بی نہیں ہیں ہو جماع کے مشابہ ہو بلکہ اس ہے مراد صرف عورتوں کا چمونایا ان کے پاس بیشنا بھی ہے۔ فروع کافی جلد اول کتاب الصیام بی ایک باب ہے۔ باب اُ اُستَّ اِئم اُ یُعَیّا اُون کی بیٹ اُسٹ کے اُسٹ کے اُسٹ کی ایس امر کے متعلق باب کہ دونہ وار بوسہ دے یا مباشرت کرے۔ اور آگے بیہ حدیث کلمی ہے مین اَلْتَوَاتُم ہے میں اَلْتَوَاتُم کَلُون کُلُون ک

امباشرت حرام نہیں بلکہ جوان کے لئے کروہ اور بوڑھے کے لئے جائز ہے اور جوان کے لئے بھی اس ڈرے مرائز ہے اور جوان کے لئے بھی اس ڈر سے کروہ اور بوڑھے کے اس ہے کوئی الدی بات نہ ہو جائے جو روزہ کے ٹوٹے کا موجب ہو۔ لیکن آگر ہید وجہ کسی میں نہ پائی جائے تو کراہت کی پھر کوئی وجہ نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو وجہ بتائی گئی ہے وہ کسی بیالی جائی ہائی ہائی ہائی ہے تدرست اور صحح القوئی آدی کے ساتھ الیا بھی نہیں ہو تا جو بیان کی گیا ہے بس در حقیقت کسی کے لئے بھی سوائے قلیل احتمالی صورتوں کے مباشرت منع نہیں رہتی۔ اور مباشرت کو حرام قرار دیٹا یا تو مصنف ہفوات کی جمالت پر یا شریعت سازی کی حد سے برحی ہوئی خواہش پر ولالت کرتا ہے۔

مصتف صاحب ہنوات نے جو مشکد اوپر کی روایات بیان کر کے آٹرایا ہے اس کا بواب مکمل نہ ہوگا آٹر میں اس جگہ کتب شیعہ سے چندا کی روایات درج نہ کردوں۔ کافی جلد اول صفحہ ۲۵ سے بوچھا گیا کہ کیا عورت کھانا پکاتے ہوئے کا مزہ روزے میں کھکے سے ؟ تو انہوں نے کہا لؤ بَائْتَ ۔ علی اس میں کوئی حرج نہیں اور اس حدیث میں کھا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا عورت روزہ میں اپنے بچہ کو منہ میں کھانا چا کردوں کو کہ جو جہ کی کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا عورت روزہ میں اپنے بچہ کو منہ میں کھانا چا کردے سے جی تو انہوں نے کہا گو باکر وحرج نہیں۔

اس کے بعد حین بن ذیاد کی روایت تکھی ہے کہ باور چی اور باور چن کھانا پاکتے ہوئے کھانا

چکھ سکتے ہیں۔ مقدیم اس سے بڑھ کر یہ کہ معدہ بن صدقہ کی ایک روایت امام ابو عبداللہ سے

تکھی ہے کہ دھزت فاطمہ اپنے بچل کو رمضان کے ممینہ ہیں روٹی چہا چہا کر دیا کرتی تھیں۔ وقد

بلکہ ان روایات پر بھی ظرّوہ روایت ہے جس ہیں روزہ وار کے لئے بہاس بجمانے کا نسخہ بتایا گیا ہے

اور وہ یہ ہے کہ امام ابو عبداللہ صاحب فرمانتے ہیں کہ روزہ دار کو بہاس بجمانے کا نسخہ بتایا گیا ہے

اور وہ یہ ہے کہ امام ابو عبداللہ صاحب فرمانتے ہیں کہ روزہ دار کو بہاس بجمانے کا نسخہ بتایا گیا ہے

اور شیری سامان کے لئے نمایت ذہروست بخت ہیں۔ ان روایات کی موجودگی ہیں اس روایت پر اور شیری ساس روایت پر اور شیری ساس روایت پر اس کے خود اہل سنت کمزور اور ضعیف قرار دیتے ہیں معنق ہفوات کے لئے کب جائز ہو اعتراض جے خود اہل سنت کمزور اور ضعیف قرار دیتے ہیں معنق ہفوات کے لئے کب جائز ہو سکتا ہے؟ وہ ان احادیث کو مذاخل رکھتے ہوئے بتا کیس کہ بقول ان کے اوئی امتی تو غبار سے بھی ب

حضرت عائشہ کابے اجازت حضرت زینب کے گھرمیں حانا مفوات نے بد کیا ہے کہ این ماجہ بَابُ حُسْن مُعَاشَرَةِ النِسَاءِ مِين روايت ہے کہ " مجھے معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب مجھ سے ناراض ہیں اور میں بے اجازت اندر چلی

می انہوں نے کمایا رسول اللہ جب ابو بکر کی بٹی اینا کرتا اُلٹ دے تو آب کو کافی

اں بر مصنّف ہفوات کو بیہ اعتراض ہے کہ (۱) کیارسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی الواقع ا پسے ہی تھے جیسا کہ حفزت زینب نے بیان کیا ہے (۲) کیا حفزت زینب ایسی تھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گُشاخی کرس (۳) کیا حضرت عائشہ ایسی ناواقف تھیں کہ بلاا جازت گھر میں تھس تنس

ان منیوں سوالوں میں سے پہلے کاجواب میہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ایسے نہ تھے کہ آپ کے دل بر کسی انسان کی پاکسی مخلوق کی محبت اس طرح حادی ہو جائے کہ ماسواء کو جُمُلا وے اور نہ حفرت زینب کے قول کا بیر مطلب ہے کہ آپ ایسے ہیں۔ بلکہ اصل الفاظ حدیث کے يه مِن كَ أَحْشَبُكَ إِذَا قَلَبَتْ لَكَ بُنَيَّةُ أَبِنْ بَكْرٍ ذُرَّيْتَثِيَا - "أَفْلَ رَجْمـ كَياكانى بَ آب کے لئے کہ جب ابو بکر کی لڑ کی اپنی ہاہوں کو ننگی کرئے۔مصنّف ہفوات کیا کے لفظ کو اُڑا کر خالی کافی ہے پر کفایت کر لیتے ہیں اور اس پر اعتراض بھی وارد کرویتے ہیں لفظ 'دکیا'' ایسے موقع پر کئی معنے دیتا ہے مجھی اس کے معنے تردید کے ہوتے ہیں لین الیا نہیں ہے مجھی اس کے معنے سوال کے ہوتے ہں کیا یہ بات درست ہے؟ اور کبھی اس کے معنی تعریف کے ہوتے ہں یعنی ایک مخص کسی کی نسبت کوئی بات کتاہے یا سمجھتا ہے تو اس پر طنز کرنے کے لئے ایسے الفاظ کمہ دیتے جاتے ہیں ادر بھی اس کے معنی ایک بات کے اثبات کے بھی ہوتے ہیں یعنی سوال سے مراد کسی امر کا اقرار ہو تا ہے نہ کہ سوال۔ لیکن میہ معنی بعید مجاز کے ہیں اور اسی وقت اس کے میہ معنی کئے جاسکتے ہیں جب کہ اصل معنے یا مجاز قریب کے معنے نہ لئے جاسکیں یا قرینہ ان پر شاہد ہو۔

اس جگداس کے معنی حقیق یا مجاز قریب کے لئے جاسکتے ہیں۔ اور وی برمحل ہیں۔ پس کوئی وجہ نمیں کہ بات کو پھرا کر کہیں کا کہیں لے جایا جائے۔ بات صاف ہے کہ حضرت زینب استفہام ا انکاری کے طور پر کہتی ہیں کہ کیاعائشہ کا اپنی ہاہون کو نگا کرلینا آپ کے لئے کافی ہے؟ یعنی ایسانہیں ہے۔ یہ تمہید باندھ کروہ آگے اپنامطلب کمناچاہتی ہیں جس کے لئے جیسا کہ الفاظ حدیث سے طاہر ہو تاہے وہ حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کر ہاتیں کرنے لگتی ہیں۔

پس بیراعتراض ہی بالکل لغو ہے کہ کیار مول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے یا بیہ کہ آپ کی بیویاں ایسی گئی تھا ہے۔ بیویاں ایسی گستاخ تھیں۔ جیسا کہ میں بیان کرچکا ہوں الفاظ حدیث میں تو اس الزام کی نفی گی گئی ہے۔ ہے۔ پس خود الفاظ حدیث ہی رمول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناواجب محبت ہے اور ام الموشنین کو الزام گستا ہی ہے بہر تعجب ہے مصنف صاحب ہفوات کی عقل پر کہ وہ اس سے کہادانتہ بھوات کی عقل پر کہ وہ اس سے کہادانتہ بھوات کی عقل پر کہ وہ اس سے کہادانتہ بھوات کی عقل پر کہ وہ اس سے کہادانتہ بھوات کی عقل پر کہ وہ اس سے کہادانتہ بھوات کی عقل پر کہ وہ اس سے کہادانتہ بھوات کی عقل پر کہ وہ اس سے کہادانتہ بھوات کی عقل پر کہ وہ اس سے کہادانتہ بھوات کی عقل پر کہ وہ اس سے کہادانتہ بھوات کی عقل پر کہ وہ اس سے کہادانتہ بھوات کی عقل پر کہادان کے لیے کہا تھوات کی عقل پر کہ وہ اس سے کہا کہ دوران کی کہادانتہ کی کہادان کی کہادان کی مصنف صاحب ہفوات کی عقل پر کہ وہ اس سے کہادانتہ کی اس سے کہادان کی کہادان کی کہادان کی مصنف صاحب کی کہادان کہادان کی کہادان کر کہا کہادان کے کہادان کی کہادا

اُلٹا نتیجہ نکال رہے ہیں اور لفظ کیا گوالکل نظراندا زکرکے اینا بغض نکالناجاہتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ حضرت عائشہ 'جن ہے شطردین سکھنے کا حکم تھابلا اجازت حضرت زینپ '' کے گھر کیوں چلی گئیں؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ حضرت عائشہ" ہرگز زینب کے گھرمیں نہیں گئیں پس حضرت عائشہ " براعتراض ہی فضول ہے۔ اصل الفاظ حدیث کے بیر ہیں کہ مَا عَلَمْتُ حَتَّمْ دَ خَلَتْ عَلَىٰٓ زَيْنَبُ بِغَيْر إِذْن وَهِيَ غَضْبِي ثُمَّ قَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ ٢ مُل يَحْ يَحِي ا مرنہیں معلوم ہؤا حتیٰ کہ زینب میرے گھر میں بغیراذن کے داخل ہو حمیّیں اس حال میں کہ وہ غضب میں تھیں۔ پھر کمایا رسول اللہ۔ اس حدیث سے تو بیہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زینب حضرت عائشہ کے محرین چلی منی نہ یہ کہ حضرت عائشہ حضرت زینب کے محرین ممکنی۔ مصنف بفوات کو د هو کااس ہے لگا ہے کہ ابن ماجہ کے بعض حواثق میں غلطی ہے اس کے اُلٹ معنیٰ ککھیے م بسرے چونکد خود ان کو تمیزند تھی انہوں نے جھٹ ان معنوں کو لے کر اعتراض کر دیا۔ کسی عرب کے سامنے اس حدیث کو رکھ کر یوچھو وہ میں معنے کرے گاکہ حضرت زینب حضرت عاکشہ کے كرائي من نه حضرت عائشه حضرت زينب ك كرب كيونكه مَا عَلِيْتُ وَ هِي غَضْلِي اور ثُمَّ ك الفاظ دوسرے معنی کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ فقرہ کی بناوٹ یکار یکار کر کمہ رہی ہے کہ داخل ہونے والی زینب ہیں نہ کہ عائشہ۔ابن ماجہ مطبوعہ مصرمیں بھی اس حدیث کو ای طرح لکھا ہے جس طرح میں نے بیان کیاہے اور حاشیہ سندہی میں لکھاہے وَ عِنْدَ مَجِیْعُ زَیْنَبَ طَلَهَرَ لَهَا تَهَامُ الْحَقِيقَةِ - سَمُ عَلَى البِنِي زينب كِي آنے برعائشہ كوسب حال معلوم ہؤا جس سے معلوم ہؤا كہ سند ہی کے نزدیک بھی اس حدیث کامطلب ہیہ ہے کہ زینب عائشہ کے گھر میں آئی تھیں نہ کہ عائشہ زینب کے گھر گئی تھیں۔

اں جگہ یہ اعتراض کیاجا سکتاہے کہ خواہ زینب عائشہ کے گھر پلااجازت کئیں یاعائشہ زینب

کے گھر گئیں ہمرحال یہ اعتراض تو قائم رہا کہ آنحضرت لٹھالٹائی کی ایک بیوی بلا اِذن خلاف شریعت کے طور پر دو سمری ہیوی کے گھرمیں چلی گئیں۔ اس کاجواب سیر ہے کہ بیہ اعتراض اس وقت پڑ سکتا ے جب کہ حقیقت ہے آتکھیں بند کرلی جائیں۔ لیکن ان واقعات کو مدنظرر کھ کرجن کے ماتحت میہ معاملہ ہوا ہے اعتراض تو پڑتا ہی نہیں یا اس کا وہ وزن نہیں رہتا جو اس کو دیا گیا ہے۔ وہ واقعہ جو اس حدیث میں بیان ہؤا ہے اس طرح ہے کہ آنحضرت اللکا ﷺ کی ا ذواج مطمرات کے دل میں بیہ خیال پیدا ہؤا کہ جولوگ حدایالاتے ہیں وہ اس دن تک انتظار کرتے رہتے ہیں جس دن کہ حضرت عائشہ کے گھر میں آنخضرت الشافات کی باری ہو۔ اور بیہ بات ان کو طبعاً ناگوار گزری۔ اس پر انہوں نے مشورہ کر کے حضرت فاطمہ کو آخضرت الشاہائی کے یاس بھیجا کہ آپ بید اعلان کر دیں کہ جو لوگ حدایا لاتے ہیں سب بیویوں کی ہاری میں مسادی طور پر لایا کریں حضرت عائشہ کی خصوصیت نہ مدنظر رکھا کریں۔ اس امر کا اعلان اس مخف کی طرف سے جس کے پاس مدایا آتے ہوں نمایت مخنی طور پر حدایا لانے کی ترغیب پر بھی مشمثل قرار دیا جا سکتا تھا اس لئے رسول کریم الفافائی جو اخلاق فاصله كانمونه تھے اپسے اعلان كاكيا جاناكب پيند فرماسكتے تھے۔ آپ نے حضرت فاطمہ سے صاف سمدیا که میں ایسانہیں کر سکتا۔ جو نکہ آپ کی ہیویاں اس امر کو اور نظرے دیکھتی تھیں اور اس میں اپنی شبکی خیال کرتی تھیں انہوں نے پھر زور دینا چاہا اور اسی وقت حضرت زینب ووبارہ اس ا مر کو پیش کرنے کے لئے رسول کریم للا لا ایک کے گھر تشریف لائیں۔ اور چو نکہ ای وقت حضرت فاطمه اس گھرے رسول کریم الفافات ہے بات کرکے نکلی تھیں انہوں نے اِذن لینے کی ضرورت نہیں سمجی اور خیال کیا کہ اس عرصہ میں کوئی ایسی صورت نہیں پیدا ہو سکتی جس میں مجھے تجاب کی ضرورت ہو۔ بس اس وقت ان کا داخل ہونا ایمانی ہے جیسے کسی ایسے گھر میں جس میں سے کہ دو مرے لوگ نکل رہے ہوں کوئی دو مرا مخص اس خیال پر تھُس جائے کہ بردہ ہی ہو گا۔

حضرت فاطمہ کو جس فدر پر دہ رسول کریم لھافاتی ہو سکا تھا اس ہے بہت کم پر دہ زینب کو تھا جو آپ کی بیوی تھیں پس حضرت فاطمہ کے آنے کے بعد ان کا اس جوش میں جو اس واقعہ ہے ان کی طبیعت میں پیدا ہو گیا تھا بِلا اِذن اندر چلے جانا ہر گز اس نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا جس نظر ہے مصنف بغوات کی آنکھ نے اسے دیکھا ہے۔ زیادہ ہے زیادہ وہ ایک اجتمادی ظلمی تھی اور

بں۔

نضرت عائشه كاحبشيون كاناج ديكهنا اعتراض کیاہے کہ بخاری کتاب الصلاۃ اور لآب العبدين اور كاب الجهادكي بعض احاديث سے ثابت بوتا ہے كه رسول كريم الفاظات نے حضرت عائشہ کو حبشیوں کاناج و کھایا اور ریہ کہ آپ کے گھر میں بعض لڑ کیوں نے شعر پڑھے۔ مصنّف ہفوات اس پریہ اعتراض کرتے ہیں کہ (۱) حضرت عائشہ نے نامحرموں پر نظر کیوں ڈالی؟ (٢) رسول كريم اللفائية في منع كرناتو الك رباخودان كوناج كيون وكممايا؟ (٣) باوجود حفرت ابوبكر" کے شعر را ہے سے اور حضرت عمر کے ناچ ہے رو کئے کے آپ ی نہ سمجھے کہ بید منع ہے اور فرمایا کہ ناہے جاؤچو نکہ یہ امور آپ کی شان کے خلاف میں معلوم ہوا کہ یہ احادیث باطل ہیں۔ یہ سوال کہ گانے سے رسول کریم اللفاظیٰ نے کیوں منع نہیں فرمایا اس کا جواب ہے ہے کہ شعرخوش الحانی ہے پڑھنا اسلام میں جائز ہے اور جب شریعت کے باتی احکام کو جو بردہ اور فخش ہے اجتناب کرنے کے متعلق ہیں مدنظر رکھ کر کوئی عورت یا مرد شعر پڑھے تو اسے شریعت باز نہیں ر کھتی نہ کمیں قرآن کریم میں نہ حدیث میں یہ نہ کور ہے کہ شعر کاخوش الحافی سے پڑھنا حرام اور منوع ہے۔ پھر رسول کریم الله اللہ جو دین فطرت لے کر آئے تھے اس امرسے کیون روکتے؟ حضرت ابو بكرنے جو رو كا توبير ان كا اجتماد تھا اور رسول كريم الفلقائق نے چو مُك ان كو رو كئے ہے منع فرمادیا تھامعلوم ہؤا کہ ان کامہ اجتماد غلط تھا۔ پس جب شارع نی ایک امرکو جائز قرار دیتا ہے تو کسی مخص کاحق نہیں کہ عورت یا مرد کوخوش الحانی ہے شعر بڑھنے سے روکے۔ ہاں میہ ضرور ہے کہ شریعت کے بردہ کے تھم پر عمل کیا جائے اور فخش کلای سے یا فخش کی طرف توجہ ولانے والے حِذبات سے برمیز کیاجائے۔ اگر قومی ترانے یا وعظ ونیکی کی ہاتیں یا مناظرقدرت کی تشریح یا قومی جذبات کے اُبھارنے کے اشعار ہوں یا جنگوں کے واقعات یا تاریخی اموران میں بیان ہوں توالیے اشعار کا بڑھنایا سننانہ صرف میہ کہ ممنوع نہیں بلکہ بعض او قات ضروری اور لازی ہے اور فطرت کے صبحے اور اعلیٰ مطالبہ کا بورا کرناہے اور جو شخص اس امر کو ناجائز قرار دیتایا اسے بڑا مناتا ہے وہ عال مطلق ہے اور مذہب اور فطرت کے تعلق اور شریعت کے اسرار سے قطعاً باوانف ہے اور پھر جو شخص رسول کریم لھا 🗗 🗲 فعل کو دیکھ کربھی پیہ کہتاہے کہ اگر آپ نے اس کی اجازت دی ہو تواس سے آپ پر اعتراض آتا ہے اس کی مثال اس پھمان کی ہی ہے جس کی نسبت پہلے لکھاجا چکا ہے کہ اس نے حدیث میں میہ بڑھ کر کہ رسول کریم اللفظائی نے نماز میں حرکت کی تھی سمہ یہا تھا کہ

خو محمد صاحب کا نماز ٹوٹ گیا۔ کیونکہ کنزیس لکھاہے کہ حرکت سے نماز ٹوٹ جاتی ہے

باقی دہاده سراسوال کہ رسول کریم الفاقائی نے حضرت عائشہ کو حبیبوں کاناج کیوں دکھایا اور غیر کرم پر نظر کیوں والوائی؟ اس کا جواب ہہ ہے کہ ہد دونوں اعتراضات بالکل باطل اور جموٹ غیر محرم پر نظر کیوں والوائی؟ اس کا جواب ہہ ہے کہ ہد دونوں اعتراضات بالکل باطل اور جموٹ مصنف ہفوات نے دیدہ و دانستہ ہد اعتراض کیا ہے کہ نکہ جو احادیث انہوں نے نظر والوائی ہے۔ اور استفید ہفوات نے دیدہ و دانستہ ہد اعتراض کیا ہیں دی ان اعتراضات کو دو کر رہی ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ و کان یکن می غیشہ یلفت السّود دائ تشکیر کیا ہو دی اللّه علید کیا گئی کی میں دی استفید کیا گئی کہ السّود دائ تشکیر کیا ہو کہ کان کین می گفت کے الفاظ یہ ہیں۔ و کان کین می گفت کے اُلفت کا اَتشفت کین کی اُلفت کیا ہو کہ کان کین میں کہ اُلفت کا اَتشفت کین کین کی کان کین کی کان کین میں کان کو دو کر ایک کیا ہو دو کہ کا اور ایک کیا ہو دو کہ کا اور ایک کیا ہو دو کہ کیا ہوں کی گل کے ساتھ میری گال کی ہوئی تھی پھر آپ لے ایک کیا ہوئی آپ نے فرایا ہی ہوئی آپ نے فرایا ہی ایک کہ برب ہی مالی ہوگئی آپ نے فرایا ہی کی ہوئی تھی پھر آپ نے فرایا ایک ایک کیا ہوئی آپ نے فرایا ہوئی آپ نے فرایا ہوئی آپ نے فرایا ہی کی ان سے خواد اے بواد ندہ ایمال کی جواد اے بواد ندہ ایمال سے کہ جب ہی ملول ہوگئی آپ نے فرایا ہی کا بواد۔ کیا بال سے کہ فرایا ہوئی آپ نے فرایا ہوئی ہوئی آپ نے فرایا ہوئی۔

مدیث کے الفاظ واضح ہیں اس کامطلب ظاہرہے اس میں کسی اندر کے دربار کے ناچ کا ذکر نہیں جنگی مثق کاذکرہے جومبحد کے صحن میں صحابہ رسول کریم للطابی کررہے تھے۔ پس اس بر بیہ اعتراض کرنا کد رسول کریم الفلانی نے اپنی بیوی کو ناچ د کھایا پس چاہئے کہ مسلمان تھیٹروں اور ناچ گھرول میں اپنی عورتوں کو لیے جایا کریں اول درجہ کی ہے حیائی اور شرارت ہے اور اپہاانسان جو جنگ کے فزن کو ناچ گھروں کے اعمال سے تشبیہ ریتا ہے یا تو خر دماغ ہے جس کی عقل میں ادنیٰ ے اونی بات بھی نہیں آ کتی یا بے شری وبے حیائی میں اس قدر بڑھ گیاہے کہ اس سے بڑھ کر کسی بے شرمی کا خیال کرنا بھی مشکل ہے۔ کیا فنون حرب کا استعال ناچ ہو تا ہے تو کیا جنگ کے موقع پر آگے پیچھے حرکت کرناناچ ہے؟ اور حفزت علی ﴿ جنبوں نے سب عمر جنگ میں گزار وی وہ بیشہ ناچ گھروں کو ہی زینت دیتے رہے تھے؟ اگر کھو کہ وہ تو جنگ کے موقع پر اس فن کا استعمال كرتے تھے نہ كد ب موقع - تويس يوچھا بول كركياكوئي فن بلا كيھے كے بھى آجاتا ہے؟ آخريك تکوار پکڑنی اور پتیرے بدلنے انہوں نے سیکھے ہوں گے۔ نیزے کاوار اور ڈھال کا ستعال کرنے کی مثق کی ہو گی تنہی آب جنگ میں ان چیزوں کو استعال کریکتے ہوں گے تو کیاان مثق کے امام میں آب ناج كرتے تھے؟ وہ فن جو اعلى درجه كے شريف فنون ميں سے بے جس كے ساتھ قوموں كى عزت اور ترقی وابستہ ہے اس کو ناچ قرار دیناسوائے بے شرموں اور بڑ دلوں کے کسی کا کام نہیں۔ اور اس کو ناچ قرار دیناگویا خدا کے انبیاء اور اولیاء کو ایکٹر قرار دینا ہے کیونکہ بہت ہے انبیاء اور اولیاء فنون حرب میں ماہر تھے اور ان کو استعمال کرتے تھے۔

مصتف مفوات نے اس امرے بالکل آئکھیں بند کرلی ہیں کہ جس قدر زندہ قویس ہیں وہ مصتف مفوات نے اس امرے بالکل آئکھیں بند کرلی ہیں کہ جس قدر زندہ قویس ہیں وہ و آئی فوق گوئی کرتب و کھائی رہتی ہیں جس ہے ان کی ایک طرف تو بہ غرض ہوتی ہے کہ سپاہیوں کے ہاتھ سست نہ ہو جائیں اور ان کی مشق جائی نہ رہے۔ وو سرے نئی پود کے دل میں جنگی ولولوں کا پیدا کرنا مقصود ہو تا ہے۔ تیسرے اس فطرتی کا پیدا کرنا مقصود ہو تا ہے۔ تیسرے اس فطرتی میں ان ان ہو اس خواہش کو لغو اور مقاسا کا پورا کرنا مطلوب ہو تا ہے۔ جو لوگ تادان اور بے وقوف ہوتے ہیں وہ اس خواہش کو لغو اور میں ان ل سے دویعت کیا گیا ہے۔ جو لوگ تادان اور بے وقوف ہوتے ہیں وہ اس خواہش کو لغو اور بے ہودہ طریق پر پورا کرتے ہیں۔ لیکن نیک اور صالح لوگ اس خواہش کو ایسے رنگ میں پورا کرتے ہیں۔ گیس ہیں ہورا کہ ہیں کہ ہم پہنچ جاتا ہے اور نیک داریج ہمی پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیس بے کرتے ہیں کہ خوش جو اس مشتوں اور مظاہروں کو ناچ گھروں والے ناچوں سے تشیبہ دیتا ہے اور

ان کو اخلاق کے خلاف قرار دیتا ہے۔ در حقیقت کسی قوم کی مُردنی کی اس ہے بردھ کر کوئی علامت نہیں کہ اس کے افراد فنون جنگ ہے نفرت کرنے لگیں اور ان کو شان کے خلاف سیجھنے لگیں اور جس خاندان سے مصنف بفوات اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اس کی ہلاکت کی ایک بہت بڑی وجہ میں تقی کہ وہ میش پرست اور نکما ہو گیا تھااور مجھے تعجب ہے کہ باوجود اس سخت گرفت کے جو مصتف مفوات کے خاندان پر اللہ تعالی نے کی ہے ان کی حکومت چھین لی ان کا مال چھین لیا ہے ان کی عزت چھین لی ہے ابھی تک ان کے اندر اننی بھکات کے خیالات جوش مار رہے ہیں جنہوں نے وہلی کی جنگ کے موقع پر بادشاہ کو رو رو کر مجبور کر دیا تھا کہ وہ ان کے مکان کے سامنے ہے جو بمترین موقع توپ چلانے کا تھا توپ کو ہٹا لے اور اس طرح اپنی بردیل کا اظہار کرکے اور اس کے مطابق بادشاہ ہے عمل کرا کے شاہی خاندان اور دلی کی حکومت کا تختہ اُلٹ دیا تھا۔ اگر شاہی خاندان کی عور تیں فنون جنگ کو دیکھنے کی عادی ہو تیں اگر ان کو جنگی مظاہرات کامعائنہ کرنے کاموقع دیا جاتا آگر وہ اینے زمانہ کے ہتھیاروں کے استعمال کو دیکھ کر ان کی ہیبت کو دل سے نکال چکی ہوتیں تو ایسی ید اندیثانہ حرکات ان ہے کیوں ظاہر ہوتیں۔اور اگر یادشاہ فنون جنگ کے ماہر ہوتے اور ان کی عمراس قتم کے کاموں میں بسر ہوتی وہ جنگ اور اسکے متیجہ سے آگاہ ہوتے تو وہ میگم کی خواہش کو کیوں مانے؟ وہ اس کی موت کو اس کی خواہش کے بورا کرنے سے ہزار درجہ بمتر سجھتے کیونکہ ملک کی عزت اور اس کے و قار کے مقابلہ میں کسی فرد کی خواہ وہ بادشاہ کی چیتی ہو ی ہی کیوں انه ہو کیافدر ہوتی ہے؟۔

لوگ کہتے ہیں کہ بیکم نے انگریزوں سے سازیاز کیا ہؤا تھااور وہ تکلّف سے کام لیتی تھی مگر میں کہتا ہوں اگر جنگی مظاہرات ہوتے رہتے اور تو پیں دغتی رہتیں اور ان کے دیکھنے اور ان میں حصہ لیننے کا بیگات کو موقع ملتارہ تا تو بیکم یہ بمانہ کیو بحریفا سکتی تھیں کیاباد شاہ اور دو سرے لوگ ان کو یہ نہ کہتے کہ یہ بات تو بھٹہ تم دیکھتی رہی ہو تن چیہ نیاؤر کماں سے بیدا ہو گیا ہے؟

اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت بنگ میں حصہ لینے کے لئے نہیں پیدا کی گئی۔ لیکن عورت کا فنون حرب سے واقف ہونا نہایت ضروری ہے ورنہ اگر اس کادل تکوار کی چک سے کانپ جاتا ہے اور اس کا خون بندوق یا توپ کی آواز کوس کر خشک ہوجاتا ہے تو وہ اپنے بچول کو خوشی سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت کب دے علق ہے؟ اور ان کے دل سے ان کے جھوٹے خوف کو کب دور کر سکتی ہے؟ وہی اور صرف وہی عورت جو رات اور دن اپنے زمانہ کے ہتھیاروں کی نمائش کو دیکھتی رہی ہے اور اس کے دل ہے ان کا خوف دور ہو جاتا ہے اور وہ ان کو ایک تعملونا مجھنے لگتی ہے اپنے پچوں کو اس ذمہ داری کے اٹھانے کے لئے تیار کر سکتی ہے جو اپنے ندہب اور اپنے ملک کی طرف ہے ان پر عائد ہونے والی ہے۔ اور اس میں کیا شبہ ہے کہ جنگ ہے قریب ترمین نظارہ مصنوعی جنگ کا ہوتا ہے جس میں دیکھنے والا بسااو قات سد خیال کرتا ہے کہ اب ایک شخص دو سرے کے دار کے آگے ذخی ہو کر گر جائے گا اور ہتھیار کا حقیقی رُعب اس سے قاتم ہوتا

موسی بنگ کے کرتب کردانے یا کرنے ناچ کردانایا کرنا نمیں ہے نہ ان کاعورتوں کو دکھانا ناچ کرفن ہے بلہ بنگ کے کرتب کردانا یا کرنا نمیں ہے نہ ان کاعورتوں کو دکھانا ناچ ہے اور عورتوں کو ان نون کے دیکھنے کا موقع دینا ایک قومی ذمہ داری ہے جس کی طرف سے بے اور عورتوں کو ان نون کے دیکھنے کا موقع دینا ایک قومی ذمہ داری ہے جس کی طرف سے بے بیسا کہ عرب لوگ سکھاتے تھے تاکہ وقت پر وہ اپنی معصمت اور عزت کی مخاطت کر سکیس اور معین کی ساعت میں اپنے مردوں اور اپنے بھائیوں کا ہاتھ بٹا سکیس۔ اسلام کی تاریخ ان مثالوں سے پڑے ہا کہ عروق اور اپنے بھائیوں کا ہاتھ بٹا سکیس۔ اسلام کی تاریخ ان مثالوں سے پڑے ہا کہ حورتوں نے بٹک میں جب اور لشکر میسرنہ آسکتہ تھے مردوں کا ہاتھ بٹا اور ان کے مارت کی کارنے ماری ہمتوں کو بلند وبالا کر دیتے ہیں اور مصتف ہفوات ہمیں یہ بتانا وقت میں دیتے ہیں اور مصتف ہفوات ہمیں یہ بتانا ور حیا اور شرم سے عادی۔ مگر میں کہتوں کو بلند وبالا کر دیتے ہیں اور مصتف ہفوات ہمیں یہ بتانا ور حیا اور شرم سے عادی۔ مگر میں کہتا ہوں یہ نگ ہمارے لئے نگ۔ وہ غیر مردوں کا چرود کھنے والی تھیں اور حیا اور شرم سے عادی۔ مگر میں کہتا ہوں یہ نگ ہمارے لئے مبارک ہو کہ وہ ہمارے لئے موجب ہوں کہ وہ دہ ہمارے لئے عزت اور تیری جاتے ہے مہارک ہو کہ وہ ہمارے لئے موجب کے دورت کا کے عورت کا کے موجب کے دورت کا کہا ہوں کے موجب کے دورت کا کے دورت ہمارے کے موجب کے دورت کا کے دورت کا دورت کے موجب کے دورت کارے کے دورت کا کے دورت کا کے موجب کے دورت کی کے دورت کے دورت کا دورت کے دورت کا کے دورت کا دورت کے دورت کی دورت کے دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کیا کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت کی دورت کے دورت کے دورت کی دورت کی دورت کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دی دورت کی کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت

ضروریات بھی مرد ہی کی طرح ہیں۔ خدا کاطبعی قانون دونوں پر پکسال اثر کر رہاہے اور وہ قانون صحت کی درستی اور جسم کی مضبو کھی کے لئے اس امر کا مقتفیٰ ہے کہ تھلی ہوا میں انسان پھرے اور روزانہ کافی مقدار میں نقل وحرکت کرے اور محدود دائرہ میں بند ہونے کا خیال اس کے اعصاب میں کمزوری نہ پیدا کرے جس خدانے عورت کو ان قوتوں اور ان نقاضوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اور جس خدانے اس کا ایک ہی علاج مقرر فرمایا ہے اس کا کلام عورت کو اس ایک ہی علاج سے محروم نہیں کر سکتا سزاایک آدی کو دی جاسکتی ہے دو کو دی جاسکتی ہے لیکن قوم کی قوم کونسلابعد نسل قید میں نہیں رکھا جاسکتا۔ آخر فطرت بغاوت کرے گی اور قید خانوں کی دیواروں کو تو ژکرر کھ دے گی۔ شریت کامقرر کردہ پر دہ فطرت کے خلاف نہیں ہے اس کو جو لوگ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ فطرت کے نقاضے کو نہیں بلکہ ہوا ؤ ہوس کے نقاضے اور عیش پرستی کے جذبات کو یورا کرنے کے لئے اپیا کرتے ہیں فطرت کے نقاضے قانون قدرت کے اندرائے نشان رکھتے ہیں اور ان کانوژنا خدا کی کُل کائنات کو مخالفت ہر کھڑا کر دیتا ہے لیکن عورت کا بے محایا ہر مرد کے سامنے ہونا اس کے ساتھ بے لکلف ہونا اور علیحدہ ہو جانا کسی ایک قانون قدرت کو بھی مخالفت پر نسیس آمادہ کرتا بلکہ اُلٹا انسان کو اس کے اعلیٰ مرتبہ ہے گرا کر حیوانی نقاضوں اور جذبات کے گڑھے میں و حکیل دیتا ہے لیں اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا لیکن اس ہے زیادہ پردہ کرانایا اس کی خواہش کرنی خدا کے تھم کی اتباع نہیں ہے بلکہ اس کامقابلہ ہے اور صرف ایک عارضی اور زیادہ اہم ضرورت کے لئے اس کو جاری کیا جا سکتا ہے جس طرح کہ ایک طبیب ایک پیار کو چلنے پھرنے سے جو فطری تقاضے ہیں روک دیتا ہے۔

جب کہ شریعت نے عورت کو پاہر نگلنے کی اجازت دی ہے اور صرف مند کا ایک حصد اور بدن

کو دُھانی کا تھم دیا ہے اور ہاتھ اور پاؤں اور دو سمری چڑیں جو ایسے موقع پر ظاہر ہو ہی جاتی ہیں ال

کو ظاہر کر دینے کی اجازت دی ہے تو یہ ضروری بات ہے کہ ایک عورت جو گھر ہے باہر اس طاحت

میں لکلے گی اس کی نظر مردوں کے جم کے بہت ہے حصوں پر اسی طرح پڑے گی جس طرح کہ
عورت کے بعض حصوں پر مردی پڑتی ہے۔ غض بھرکے تھی ہے ہہ تا دیا ہے کہ اصل چیز جو پر تھ کی

جان ہے دونوں کی نظروں کو طنے سے بچانا ہے اور جم کا وہ حصد جس پر تھ و التے ہوئے آئیسیں

جان ہے دونوں کی نظروں کو طنے سے بچانا ہے اور جم کا وہ حصد جس پر تھ و التے ہوئے آئیسیں

طنے سے دو ہی جس سیسی یا اس امری احتیاط نمایت مشکل ہو جاتی ہے وہ چرو ہے۔ بقیہ جم کو
جب کے دو مناسب کیٹروں سے ڈھکا ہؤا ہونہ چھیائے کی ضرورت ہے نہ اسے چھیایا جاسکا ہے جب

724 تک کہ عور تنس بازاروں اور گلیوں میں مجرنا نہ جھوڑ دیں یا قناتیں تان کروہ ایک جگہ ہے دو سری جگہ کاسفرنہ کریں لیکن کیامیہ ہرعورت کے لئے ممکن ہے؟ ا مراء کی عورتیں تو اپنے مکانوں کی وسیع چار دیوار بوں میں پھر بھی سکتی ہیں غرباء کی عورتیں کمال جائیں اور اوسط طبقہ کی عورتیں کس طرح گزارہ کریں؟ گمرامراء کی عورتوں کو بھی میل ملاقات کے لئے ایک گھرہے دوسرے گھر کی طرف جانا پڑتاہے جب تک کہ ان کی تمام زندگی کو ا یک سخت قید کی ہم شکل نہ بنادیا جائے اس دفت تک ان کو بھی کبھی نہ کبھی باہر نکلناہو گااور ان کی نظر مجى لانها كليول اور مركول ير بحرف والے اور برآ مدول اور سيشنول اور كاڑيوں ير بيشن والے لوگوں کے بعض حصہ جم پر پڑے گی سوائے اس صورت کے کہ گھرسے نگلتے ہی ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دی جائیں۔ جو عورت میر کہتی ہے کہ باوجود باہر نکلنے کے اس کی نظر کسی مرد کے کسی حصہ جمم پر بھی نہیں بڑی وہ جھوٹی ہے اور جو مردیہ امید رکھتاہے کہ اس کی بیوی نے کسی مرد کو مذ کورہ بالا طریق پر مجھی نہیں دیکھاوہ پاگل ہے۔ یردہ مرد اور عورت کے لئے برابر ہے۔ جب عورت باہر برقع یا چادر اوڑھ کر نکلتی ہے تو کیا مردول کو اس کے پاؤل اور اس کی حیال اور اس کاقد اور اس کے ہاتھوں کی حرکت اور ایسی ہی اور کئی چیزین نظر شیس آتیں؟ اور کیاان کا یردہ ممکن ہے؟ اگر عورت کے بعض ھے مرد کو ضرور نظر آتے ہیں اور ان کا پر دہ نامکن ہے اور اس ہے بھی زیادہ بعض جھے ایسے ہیں جن کا پر دہ غریبوں کے لئے ناممکن ہے تو پھراگر اس قدر حصہ لینی مرد کاڈھکا ہؤا جسم اور اس کی حرکات عورت کو نظر آتی ہں تو بیہ امراس کے لئے ناجائز کیونکر ہو گیا؟ يرن مرداور عودت كے لئے برابر ب جيسے عورت كے لئے يرده ب ايسے بى مرد كے لئے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ بردہ صرف عورت کے لئے نبے بردہ کے مسئلہ کو عقل کی روشنی میں مسائل کی چھان بین کرنے والے لوگوں کے لئے لا یَنْحَلْ عُقْدُ وَ بنا دیا ہے۔ اگر عورت کو جادر اوڑھ کرباہر نگلنے کا تھم دیا گیاہے تواس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پردہ کا تھم صرف ای کے لئے ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کااصل دائرہ عمل گھرے باہرہے اور عورت کااصل دائرہ عمل گھر کی جار ولواری ہے۔ پس چو نکہ عورت مرد کے اصل دائرہ عمل میں جاتی ہے وہ چادر اوڑھ لیتی ہے اور مرد

چو نکہ اسینے اصل دائرہ عمل میں ہو تاہے وہ کھلا پھرتاہے اگر اس کو اپنے دائرہ عمل میں چادر اوڑھنے کا تھم دیا جاتا تو چونکہ اس کاوہاں ہروقت کا کام ہے اس کے لئے کام مشکل ہو جاتا اور وہ تھوڑے ہی

ونوں میں اپنے مرتبہ عمل ہے گر جاتا جس طرح کہ اگر عورت کو اس کے دائرہ عمل لیخنی گھر کی چار دیواری میں چادد اوڑھ کر کام کرنے کا تھم دیا جائے تو وہ گھبرا جائے اور کام نہ کر سکے۔ اس فرق کے مقابلہ میں مرد کو یہ تھم ہے کہ وہ عورت کے دائرہ عمل میں بالکل گھے ہی نہیں اور اس کو آذادی ہے اپنا کام کرنے دے پس تھم برابر ہے عورت اگر مرد کے دائرہ عمل میں تھتی ہے تو اس کے لئے تھم ہے کہ چادد اوڑھ لے اور مرداگر عورت کے دائرہ عمل میں جانا چاہتا ہے تو اس سے تھم ہے کہ پلا عورت کی اجازت کے الیانہ کرے اور مرد کے لئے یہ تختی بھی عورت کی رعایت کے طور پر نہیں بلکہ اس لئے ہے کہ مرد کے دائرہ عمل میں عورت کے بھی حقوق ہیں اور عورت کے دائرہ عمل ہے مرد کے حقوق واب تہ نہیں۔ پس عورت کو اجازت کی ضروت نہیں رکھی بلکہ صرف اوٹ کر لینا کافی رکھاہے اور عورت کے دائرہ عمل میں مرد کے بلااجازت داخلہ کو روک دیا ہے۔

روہ کے مسئلہ کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد حضرت عائشہ کے واقعہ کو سمجھ لیمتا پچھ بھی مشکل شہیں۔ حضرت عائشہ رسول کریم الشافیا ہی ادف میں گھڑے ہو کران فوتی کر تبول کو دیکھ رہی تھیں جن کو مصنف ہفوات اپنی ناوانی ہے ناچ گھروں کے ناچ سے تشبیسہ دیتا ہے لیں ان کا چہرہ پر نظر اور شعبی تاہوں کے دیکھ سے تاہ کے چہرہ پر نظر اور آگھ سے آگھ سے آگھ میں گئے ہیں ان کے چہرہ پر نظر اللہ بغیر اور آگھ سے آگھ سے آگھ میلائے بغیر آپ ان کے فنون کو دیکھ سکتی تھیں اس بیر بھی شریعت کے خلاف بات نہ تھی اس طرح ضروری اور علمی امور کو دیکھنانہ صرف بید کہ جائز ہے بلکہ جیسا میں پہلے خلاف بات کر آیا ہوں ضروری ہے۔

معنوت فاطمہ کی نبت روایات شیعہ اور سی سے ٹاہت ہے کہ وہ مجی گھر سے باہر نگتی تھیں اور حضرت الو بکر سے فاہر نگتی تھیں اور رسول کریم لظافاتی کے پاس بھی تشریف لائی تھیں اور حضرت الو بکر سے فدک کا مطالہ کرنے بھی تشریف لے بحق تشریف لے بحق تحقیل اور کمیں تاریخ سے ثابت نہیں ہو تا کہ اس وقت قاتیں تھینے کر پر دہ کر دیا جاتا تھا اللہ اوقات میں لانیا ان کی نظر بھی گلیوں میں جانے والے کھیوں میں جانے والے مردوں کے بعض حصص پر بر پاتی ہوگی جس طرح کہ گلیوں میں جانے والے مردوں کی نظر آپ کے ایسے حصص پر جر چھیائے نہیں جائے پر تی تھی۔ اس جو امور کہ خود ان اوگوں سے سرزد ہوتے رہے ہیں جن کو کہ آپ لوگ بھی بزرگ تھی۔ اس جو امور کہ خود ان اور جہ کی ڈھٹائی نہیں تو اور کیا ہے ؟ حضرت عائشہ کا صرف اس قدر قصور ہے کہ جس بات کو بہت ورجہ کی ڈھٹائی نہیں تو اور کیا ہے ؟ حضرت عائشہ کا صرف اس قدر قصور ہے کہ جس بات کو بہت اس کو مؤمنانہ

سادگ ہے بیان کروچی تھیں اور یہ تصور تھندوں کے نزدیک تصور نہیں بلکہ قابل فخرجرات ہے۔ حضرت علی کی محبت میں رسول کریم کا نخراف حق ہے۔ اعتراض

اعتراض معتق ہنوات نے یہ کیا ہے کہ تاریخ بغداد اور شرح نیج البلاغہ معترفی میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر کیا سال معتقہ ہنوات کرتے ہیں کہ حضرت عمر کیا سال علی و دائی کھور اٹھائی اور حضرت عمر اس میں سے کھار ہیں کا کہ کھاؤیں نے ایک مجور اٹھائی اور حضرت عمر نے سب مجوریں کھالیں اور ایک شملیا پائی کی لیا اور بار یار شکر خدا کا کرتے گئے۔ پھر جھے ہے بوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا مسجد سے حضرت عمرت بوچھا تھارے عمراو براور کیا کرتے ہیں جنوں کہا نہیں میں کہ کمال سے آئے ہو؟ میں نے کہا مسجد سے حضرت عمرت بوچھا تھیں نے کہا دہ ایک باغ میں اُجرت پر پائی تمہدارے براگ ایل بیت (لیتی علی) کا بوچھتا ہوں؟ میں نے کہا دہ ایک باغ میں اُجرت پر پائی جمرت براگ ایل بیت (لیتی علی) کا بوچھتا ہوں؟ میں نے کہا دہ ایک باغ میں اُجرت پر پائی جمرت براگ بیا در قرآن کی خلافت کرتے جاتے ہیں۔

اس كَ آكِ مَعنْف بَغُوات فِ ان كَتِى عَلَى اللهِ وَنَ مَنْ اَلْ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ وَرَى كَ بَ قَالَ يَا عَبَدَ اللهِ عَلَيْكَ وَ مَا مُا الْبُلِا عَلَيْكَ وَ مَا مُا الْبُلِا عَلَيْكَ وَ مَا مُا الْبُلِا عَلَيْكَ وَ مَا مُلْ الْبُلِا عَلَيْكَ وَ مَا مُلْ الْبُلِا عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

نے شفقت امت اور محبت اسلام کے سب ہے آنخضرت کو منع کیا کیونکہ قریش خلافت علی پر انفاق نہ کرتے اگر وہ خلیفہ ہو جاتے تو اطراف عرب میں (بینی مهاجرین قریش) شورش کرتے۔ پس آنخضرت نے جان لیا کہ میں اس بھید کو سمجھ کمیا جو بات آنخضرت کے ول میں تھی ہایں وجہ آنخضرت ساکت ہو گئے اور نام علی کی صراحت نہ کر سکے اور اللہ تعالی کو جو منظور تھا وہ تھم جاری مئا۔

اور اس سے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ (۱) کیا رسول خداعلی کی محبت میں ایسے گر قرآر تھے کہ معاذاللہ حق کے معاذاللہ حق کہ معاذاللہ حق کے معاذاللہ حق کے معاذاللہ حق معرکو سوجعتی تھی وہ رسول اللہ اور آپ کا معرت عمر کو قورسول اللہ اور آپ کی امت پر شفقت کر خود رسول اللہ کو اپنی امت پر شفقت نہ ہو (۳) معرت عمر کو گستاخ و بے ادب خابت کرکے ان کے ایمان کی لئی کی گئی ہے۔

پیٹراس کے کہ میں ان اعراضات کا جواب دول۔ اول تو میں بیہ بتانا چاہتا ہوں کہ ترجمہ میں صاحب مصنف نے خیات ہے کام لیا ہے پہلی خیات تو یہ ہے کہ لقد کا ما مِن رُسُولِ اللّٰهِ مِن اَمُورِ وَ رَوْمِن قَوْلِ لاَ مُنْفِیتُ کُھِیّہ کا آخضرت ہے علی کے باب اُمُور وَ رَوْمِ وَ قَلْ اِللّٰهِ مِن اَمُور وَ رَوْمِ وَ قَلْ اِللّٰهِ مِن اَمُور وَ اللّٰهِ مِن اَمُور وَ اللّٰهِ مِن اَمُور وَ اللّٰهِ مِن اَمُور وَ اللّٰهِ مِن اللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

وو سرائ حیات مستق کی ہے ہے او امول سے و تو و پیلی دا الفضات علیو العوب ہوگا۔ اَسْلُ اِفِهَا کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اگر وہ خلیفہ ہو جاتے تو اطراف عرب میں (لیکن مهاجرین قریش) خورش کرتے۔ گویا حضرت عمرنے یہ فرمایا تھا کہ اگر علی کو رسول کریم الفلانی خلیفہ مقرد کر دیتے تو مهاجرین ان کامقابلہ کرتے اور سمارے عرب میں خور ذال دیتے۔ حال تکہ بیہ ترجمہ بالکل خلط ہے۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر علی خلیفہ ہو جائیں تو عرب لوگ چادول طرف سے ان کی مخالفت شروع کر دیں گے اور اس میں مهاجرین کی مخالفت یا ان کی شورش کا اشارہ بھی نہیں۔ اگر کہا جائے کہ عرب میں مهاجرین بھی شامل تھے تو اس کا جواب میہ ہے کہ اگر اس طرح عرب کے لفظ کے عام منٹی کرنے ہیں تو پھر عرب میں حضرت علی کے اپنے دشتہ دار بھی اور تمام بنو ہاشم اور بنو مُطَّلب بھی شامل تھے مگر میہ کوئی نہیں کہ تاکہ اس بات کا میہ مطلب تھا کہ حضرت عباس اور عقیل بھی حضرت علی کے مقابلہ کے لئے کھڑے ہو جائیں گے۔

مصنف کے ترجمہ کی الیی غلطیوں کی طرف اشارہ کرکے جو اپنی وضع سے بتارہی ہیں کہ جان بو چھ کرایے مضمون کو زور وار بنانے کے لئے کی گئی ہیں اب میں اس حدیث کی حقیقت پر روشنی ڈالتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس حدیث کے بعض جھے نمایت قائل اعتراض ہیں اور اگر وہ ثابت ہوں تو حضرت عمرر اعتراض آتا ہے اور اگر نہ ثابت ہوں تو حدیث جھوٹی قراریاتی ہے میں اس امریس معتف ہفوات سے بالکل متفق ہوں کہ بیر حدیث بالکل جھوٹی ہے لیکن اس کا اثر علائے اہل سنت پر پچھ نہیں بڑتا کیونک یہ حدیث اہل سنت کی کتب معتبرہ میں ہے نہیں ہے بلکہ اس کا اول رادی ایک ایسا مخص ہے جو کو نہ سی کہلا سکے اور نہ شیعہ مگراس کی طبیعت کا اصل ر جمان شیعیت کی طرف ہے۔ پس اول تو جیسا کہ میں ثابت کر چکا ہوں بعض حدیثوں کے جھوٹا فابت ہونے سے نہ علم عدیث ير اور نہ علائے الل سنت يركوئي حرف آسكا ہے۔ دوم يد عديث الل سنت كى كتب سے نميں شروع موئى اس كى ابتداء ان لوگوں سے شروع موئى ہے جو شعيت كى طرف مانچ ہیں۔ پس اگر اس سے کسی برالزام لگ سکتا ہے توشیعوں بر۔ سوم میں جمال تک سجعتا مول سے حدیث ان بعض شیعوں کی بنائی موئی ہے جو جھوٹ کو اپنی تائید کے لئے جائز سمجھتے ہیں اور تقیہ کو دین کا ایک جزو قرار دیتے ہیں۔ اور مجھے افسوس سے کمنایز تاہے کہ احادیث پر ایک مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہو تا ہے کہ بعض اہل شیعہ نے خلماً اپنے مقاصد کے حصول کے لئے جھوٹی حدیثیں اہل سنت سے بیان کی ہیں تاکہ ان کی کتب سے اسے مطلب کی روایات پیش کر سکیں۔ اليي كئي حديثين بين جن كو درايتاً اور روايتاً انسان جھو ٹامائے پر مجبور ہو جاتاہے اور پھر ساتھ ہی اس کو پیر بھی ماننایز تاہے کہ بید اہل سنت کی بنائی ہوئی نہیں ہیں بلکہ اہل شیعہ کی ہیں۔

میرا میہ ہرگز مطلب نہیں کہ اہل سنت لوگوں میں ایساکوئی محض نہیں گزرا جس نے جھوٹی حدمث ہنائی ہویا میہ کہ شیعہ لوگ نہ ہما جھوٹ بولتے ہیں۔ حاشاق کلا اس سے زیادہ میرے ذہن سے اور کوئی بات دور نہیں ہو سکتی۔ میں طبحاً اور اخلاقاً اور علااً اور فیرہاً اس امر کا مخالف ہوں کہ کسی قوم کو محض اختلاف عقائد کی وجہ سے ایساسجھ لیا جائے کہ اس میں گویا اخلاقی طور پر کوئی ٹیک ی نہیں۔ میرے نزدیک شیعوں میں بھی تج پولنے والے موجود ہیں جس طرح کہ ہندووں اور مسیحیوں اور بیودیوں اور سکھوں اور اہل سنت میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس قوم میں روحانیت زیادہ ہوگی اس کے زیادہ افراد بااغلاق ہوں گے ادر اس کا معیار اخلاق بھی بالا ہوگا گئین اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دنیا کی ہر قوم میں ایسے لوگ موجود ملیں گے جو ایک حد تک اخلاق اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دنیا کی ہر قوم میں ایسے لوگ موجود ملیں گے جو ایک حد تک اخلاق تعرف اس میں ہونے اس طرح خواہ کوئی فی جب کتابی تعرف اس نے پرووں پر رکھتا ہواس کے پرووں میں ایسے لوگ صور پائے جائیں گے جو بداخلا تحول کے مرتکب ہوں گے اور انسانیت کا جامہ کھاڑ بچے ہوں گے۔ پس میں پوضاحت تاویخ جاہتا ہوں کہ عمر کر کہ جو لوگ میرے ہم خیال یا ہم فیہ ہیں ہوا فالق سے عادی نہیں جمحتا اور نہ خیال میں ہر کھتا ہوں کہ اور کتا ہوں کہ جو لوگ میرے ہم خیال یا ہم فیہ ہیں ہوں ہمام کے تمام یلا احتثام بدیوں اور گناہوں کے سے پاک ہیں اور ان میں کوئی بھی بھی خود کہ تمام کے تمام یلا احتثام بدیوں اور گناہوں سے جاتھ ہوں کہ انسان اپنے عقیدہ اور تقین کے خلاف ضرورت وقت کو مدنظر رکھ کر بیان کر سکتا ہوں اور حموث اور فرجس کی مرض میں جتا ہوں کہ اس کے کمزور اور ضعیف الل خلاق اور میں جوٹ اور فریس کی کمزور اور ضعیف الل شیعہ نے اس اور میں جوٹ اور فریس کی مرض میں جتاء ہوں کی اور دوست بن کردشنوں کا کام کیا گوگی جوٹ اور فریس بی کہ اس کے کمزور اور ضعیف الل شیعہ نے اس

مرین فطرت انسانی کو مدنظر رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ اکثراہل شیعہ یقینا اس خیال نے نفرت
رکھتے ہوں گے اور اتمہ اٹل بیت کو اس ٹاپاک خیال سے پاک بیجھتے ہوں گے اور اس گند کو ان کی
طرف منسوب شیس کرتے ہوں گے بلکہ نقین رکھتے ہوں گے کہ بعض نادان لوگوں نے یہ پاشیں
بعد میں گھڑی ہیں نہ تو اتمہ اٹل بیت نہ کہار شیعہ اس جرم کے مرتحک ہو سکتے ہیں محرسموال چو نکہ
بعض لوگوں نے اس قسم کا عقیدہ گھڑاہے اس کا لازی نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اٹل شیعہ میں سے اٹل
سنت کی نسبت بہت زیادہ لوگوں کو جھوٹی حدیثیں بنانے کا موقع مل گیا ہے اور ان میں سے بعض
نے افسوس سے کمنا چاہئے کہ اہل سنت کا جامد بین کر شیعیت کے عقائد کو پر دے پر دے میں اہل
سنت کی روایات میں واغل کرنا چاہا ہے۔

میں کمد چکا ہوں کہ ائمہ اہل حدیث کا طریق ہیہ تھا کہ وہ اعادیث کے لئے ایک خاص معیار مقرر کر کے جو حدیث اس معیار کے مطابق ان کو پہنچتی تھی وہ اے روایت کر دیتے تھے۔ گو ان ھیں سے بعض جھوٹی بھی ہوں۔ اور جیسا کہ میں پہلے لکھ آیا ہوں ان کا پیہ طریق نمایت عمدہ اور ڈور اندکٹی پر منی تھا کہ اگر اس حدیث کے راوی کو کو بیہ صحاح میں یا معتبر کتب حدیث میں درج نہیں ویا نترار قرار ویا جائے تو اس کی نسبت کی کما جائے گا کہ اس نے اپنے مقرر کردہ معیار پر اس حدیث کو میچے پاکراہے اپنی کتاب میں درج کردیا۔ کو ممکن ہے کہ وہ خود بھی اسے جھوٹا سمجھتا ہو۔ اور جیسا کہ قوی قرائن سے خابت ہے یہ کی ایسے ہی شعیعہ کی بنائی ہوئی ہے جس نے اپنے نہ ہب کو چھپاکراسے عقیدہ کی اشاعت کے لئے جھوٹ کو اپنا شیوہ بنایا ہوا ہو۔

میں اپنے اس خیال کی تائیہ میں مندرجہ ذیل شمادت پیش کرتا ہوں (۱) یہ حدیث جیسا کہ خوداس کی عبارت والاوہ ہوں اللہ خوداس کی عبارت اللہ والاوہ ہو سکتا ہو داس کی عبارت کے مضمون سے فائدہ پہنچ سکتا ہو اور (۳) یہ فائدہ ایک شیعہ کوہی پہنچ سکتا ہے اور (۳) یہ فائدہ ایک شیعہ کوہی پہنچ سکتا ہے (۳) کہی یہ کہا کی بوائی ہوئی ہے۔

اس امر کا شوت کہ بیر روایت محض جھوٹی اور بناوٹی ہے مندرجہ ذیل ہے۔

ا۔ اس روایت کی بنیاد اس امریر ہے کہ حضرت علی ملکو خواہش خلافت تھی اور وہ اپنے آپ کو اس کا حق دار سیجھتے تھے حتی کہ حضرت عمرے وقت تک اس کا ظہار کرتے رہنے تھے اور بیدا مر روایتاً و درایتاً بالکل باطل ہے پس معلوم ہؤا کہ بید روایت بالکل جموثی ہے کیونکہ واقعات کے برظاف ہے۔

ورایتاً تو یہ امراس کے غلط ہے کہ یہ خیال کرلینا کہ حضرت علی جیسا بهاور اور شجاع انسان
ایک امر کو حق جمجھ کر پھراس پر خاموش رہے اور رسول کریم الشافاتی کی وصیت کو پس پشت ڈال
دے اور عالم اسلام کو تباہ ہونے دے بالکل عقل کے خلاف ہے۔ یہ امر خابت ہے کہ حضرت علی ﴿
اللہ عضرت الا بکر ﴿ کی بھی بیعت کی اور پھر حضرت عمر ﴿ کی بھی بیعت کی اور پھران کے ساتھ لل کرکام
کرتے رہے الیا ایک فیض جو دو سرے کی غلامی کا بخوا اپنی گردن پر دکھ لیتا ہے اور اس کی بیعت
میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ مل کرکام کرتا ہے اس کی نسبت یہ خیال کرنا کہ وہ دل میں
ایس شامل ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ مل کرکام کرتا ہے اس کی نسبت یہ خیال کرنا کہ وہ دل میں
ایس شام کو اپنی اور سرے الفاظ میں یہ بیس کہ وہ مخض اول درجہ کا منافق تھا اور یہ بات حضرت علی ﴿ کی
اسبت امکانی طور پر ذہن میں التی بھی گناہ معلوم ہوتی ہے گجارے کہ اس کے وقوع پر بھین کیاجائے۔
ایس حضرت علی خاطر لیق عمل اس خیال کو باطل کر رہا ہے اور جب کہ عشل اس امر کو تسلیم نہیں کر

سکتی کہ حضرت علی ظاہر میں حضرت عمر کے دوست بنے ہوئے ہوں اور ان کی بیعت میں ہوں اور دل میں بیہ خیال کرتے ہوں کہ خدا اور اس کے رسول کے حکم کے ماتحت وہ خلیفہ ہیں تو مانتا پڑتا ہے کہ بیہ روایت عقل کے خلاف ہونے کے سبب بناوٹی اور جھوٹی ہے۔

دو سری بات جواس کو بالبداہت باطل ثابت کرتی ہے یہ ہے کہ حضرت علی " نے اٹی لڑکی کی شادی حضرت عمرہے کی ہے۔ اب کون سامنحض ہے جو حضرت علی "کو ایک اعلیٰ درجہ کاول آہ الگ رہا ایک غیور مسلمان سمجھتے ہوئے بھی بیہ خیال کر سکے گاکہ انہوں نے اپنی لڑکی ایک منافق کو دے وی حالاتک قرآن کریم میں رشتہ ناط کے تعلقات میں سب سے زیادہ زور تقویٰ پر دیا ہے۔ اگر حضرت على جيسا انسان خوف سے يا لالح سے اٹي لڑكي ايك منافق كو دے سكتا ہے تو ايمان كالمحكانا كميں نهيں رہتااور اسلام ايك موجوم بات ہوجاتا ہے۔ پس حضرت على كاحضرت عمركوا في لڑكى بياه وینا اس امریر شابد ہے کہ وہ ان کو غاصب اور منافق خیال نہیں کرتے تھے ملکہ ایک سچامتھی اور حق دار خلافت سیحتے تھے۔ میں تو حیران ہو تا ہوں کہ وہ لوگ جو خیال کرتے ہیں کہ حضرت علی حضرت عمر کو منافق سجھتے تھے کس طرح خوارج کو اس بات کے کہنے کاموقع دیتے ہیں کہ حضرت علی مُنعُوْ ذُ بالله من ذ لک خلافت کی خواہش میں ایسے مخور تھے کہ انہوں نے اپی بے کناہ اڑی ، حضرت رَسول کریم صلی الله علیه وسلم کی نواسی ایک منافق اور بے دین مخص کوجورسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی کی وصیت کے خلاف خلافت اور نیابت کے حق کو غصب کر کے دین کی بربادی اور تباہی میں مشغول تعاديدي إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ - ٢٠٠ مصنَّف صاحب بغوات كو أكر اس نكاح میں شبہ ہو تو وہ شیعہ کتب مثلاً کلینی وغیرہ دیکھیں انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کتب اہل شیعہ میں بھی اس نکاح کاذکرہے گو ایسے الفاظ میں ہے کہ شریف آدمی رسول کریم ﷺ کے خاندان کے متعلق انهیں استعلال نہیں کرسکتا۔

درایت کے علاوہ تاریخی طور پر بھی ایے جُوت کے بیں کہ جو اس بات کو باطل قرار دیتے ہیں کہ حضرت میں ان کو باطل قرار دیتے ہیں کہ حضرت عمل کو ان پر شبہ قعا۔ چنائیجہ تاریخ کے حضرت عمل کو ان پر شبہ قعا۔ چنائیجہ تاریخ کے حاجت کے داختہ حضرت عمل کو اپنی جگہ مدینہ کا امیر مقرر فرایا تھا۔ چنائیجہ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ واقعہ جسو کے موقع پر جو مسلمانوں کو ایرائی فوجوں کے مقابلہ پر ایک قسم کی ذک اٹھائی پڑی تو حضرت عمر نے لوگوں کے مشورہ سے ادادہ کیا کہ آپ خود اسلامی فوج کے ساتھ ایران کی سرحد پر تشریف لے جائیں تو آپ

ے اپنے پیچھے حضرت علی کو مدینہ کا گور نر مقرر کیا <sup>ے وق</sup> اب ہراک تنظیز سمجھ سکتا ہے کہ اگر حضرت علی پر حضرت عمر کو ذرا بھی شبہ ہو تا جیسا کہ اوپر کی روایت کے راوی نے ثابت کرنا جاہا ہے تو پھروہ اٹی غیبت کے دنوں میں ان کو دارالخلافہ مدینہ کا گورنر کیوں مقرر کرتے ؟ کیاا پیے مخض کو جس ر پد خلنی ہوتی ہے کوئی حقمند صدر مقام کا مااختیار حاکم بناسکتا ہے؟ وہ منرور خوف کرتا ہے کہ ایسانہ ہو میرے جانے کے بعد ملک میں بغاوت کر کے یہ مخص حکومت پر قابض نہ او جائے اس اگر فی الواقع حعزت عمر کو حضرت علی پر کوئی شبه ہو تا تو سمی صورت میں بھی آپ ان کو اپنی غیبت کے ایام میں مدینہ کا گورنر نہ مقرر کرتے۔ اگر کوئی شیعہ صاحب یہ کمیں کہ اس سفرمیں تو حضرت عمرجار یا فی دن کے بعد بی واپس آگئے تھے اور اللکر کی کمان حضرت سعد بن ابی وقاص کو سرو کروی تھی تو انہیں یادر کھنا چاہئے کہ اس کے بعد جب بیت المقدس کا محاصرہ مسلمانوں نے کیا ہے اور وہاں کے لوگول نے اس وقت تک ہتھیار ڈالنے ہے انکار کیا ہے جب تک کہ خود حضرت عمروہاں تشریف نہ لائیں تو اس دقت بھی حضرت عمر حضرت علی کو ہی اینے بعد مدینہ کا گور نر مقرر کر کئے تھے حالا نکہ آپ کو کی ماہ کاسفر پیش تھا جس میں دشمن کچھ کا کچھ کر سکتا ہے۔ پس آگریہ درست ہے کہ حضرت عمر کو حضرت علی بر شک تعایا ان کے حضرت علی سے تعلقات ایجھے نہ تھے تو کب ممکن تھا کہ وه انسيل مدينه جيد انهم مقام كاجوتمام فوجى طاقت كى تنجى تقى والى مقرر كرجاتي- اكر في الواقع ان ك دل يش كوئى شك مو اتو وه ضرور انس اين سائق لے جاتے تاكه وه ان كے يتيم كوئى فقه ند کھڑا کر دیں۔ اب ایک طرف تو حضرت عمر کا فعل ہے کہ آپ دو دفعہ حضرت علی کو اپنے بعد مدینہ كا كور فر مقرر كرتے بي اور ان ير اس انتائى درجه كے اعماد كا جوت ديتے بيں جو ايك بادشاہ اينى رعلیا کے متعلق رکھ سکتا ہے دو سری طرف ذکورہ بالا روایت ہے کہ حضرت عمر کو حضرت علی بر شک رہتا تھا کہ شاید خلافت کے حصول کا خیال اب تک ان کے دل میں باتی ہے ان دونوں چیزوں میں ہم کیے ترجع دیں؟ حضرت عمر کی فعلی شہادت کو یا ایک راوی کی روایت کو جس کی روایات فتند پردانی بیل خاص شهرت رکھتی ہیں۔ پس مندرجہ بالا واقعات سے درایتاً و روایتاً وونوں طرح روز روشن کی طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت علی کو حضرت عمرے کچھ پر خاش نہ تھی اور نہ حضرت عمر کوان پر کسی قتم کی بد نلنی تقی اور اوپر کی روایت محض جھوٹ اور افتراء ہے۔

دو مرا جوت اس روایت کے جھوٹے ہونے کا خود اس کی اپنی عبارت ہے اس میں لکھا ہے کہ حضرت علی حضرت عرک زمانہ میں اُجرت پر پانی بھرنے جایا کرتے تھے مالا تکد ایک بچہ بھی جانیا ہے کہ حضرت عمرنے اپنے زبانہ خلافت میں تمام اہل بیت کے پیش بماوظا نف مقرر کر چھوڑے
تھ اور حضرت علی کو حسنین کے وظا نف طاکر کوئی پندرہ میں بڑار سالانہ مل جاتا تھا۔ اب ایسے
فض کی نبیت جس کی آمدیندرہ میں بڑار روپیہ سالانہ ہو۔ یہ کمنا کہ وہ کس کے باغ میں پائی بحرک
روٹی کمایا کرتا تھا کس قدر ظلاف عش ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ کس محض نے جے علم تاریخ سے
کوئی لگاؤ نہ تھا آنخضرت اللحافظ کے زبانہ کے بعض طالات س کر جن سے معلوم ہوتا ہے کہ
حضرت علی کسب طال کے لئے مزدوری کر لیا کرتے تھے اس صدیث میں یہ بات بھی درج کردی
ہے اور یہ خیال نہیں کیا کہ حضرت عمر کے زبانہ میں مسلمانوں کی حالت اور تھی اور رسول کریم
لیکھنے کے زبانہ میں اور ب

جب يه ابت موكياكديد روايت جعونى ب قوساته عى يد بعى البت موكياكديد كى اليه عن مخص نے بنائی ہے جے اس صدیث ہے فائدہ پنتیا ہے اور یہ ظاہرہے کہ اس کافائدہ سٹیوں کو نہیں پنتاہے بلکہ اس مدیث میں حضرت عمر راعتراض کیا گیاہے اس لئے ستی جان اوجھ کرالی مدیث ہر گز شیں بنا سکتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث ہے کس قوم کو فائدہ پانچتا ہے؟ سو ظاہر ہے کہ اس حدیث سے شیعوں کو کئی طرح فائدہ پہنچاہے۔ اول اس میں معزت عمر بنسی اڑائی گئی ہے کہ آب ایک نوکرا تھجوروں کا کھا مجتے۔ اور ایک ٹھلیایانی کا بی مجتے۔ دوم حضرت علی کی مظلومیت بتائی مئی ہے کہ جب کہ تمام مسلمانوں کے گھر دولت سے بحررہے تھے اور اوٹی سے اوٹی صحالی کا بھی جار ہزار ورہم سالانہ مقرر تھا آپ کو کوئی نہیں یو چھتا تھا اور آپ لو کوں کے کھیتوں پریانی بھر بھر کر گزارہ کیا کرتے تھے۔ تیرے یہ بتایا گیا ہے کہ جب کہ حفرت عمر ٹوکرے بحر بحر کم کم ویں کھاتے اور غیبت میں مشغول رہتے حضرت علی مزدوری کرتے اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتے۔ چوتھے ب بتاہا گیا ہے کہ حضرت عماس بھی حضرت علی کے دعوئے خلافت کے مؤید تھے۔ اب ہراک فخص جو تعصب سے خال ہوا سے تسلیم کرے گاکہ ان سب باتوں کافائدہ شیعہ صاحبان کو بی پنچاہے اور ا ننی کے عقائد اور دعوؤں کی اس میں تقیدیق ہوتی ہے۔ پس جب بیہ طابت ہو چکا ہے کہ بیہ حدیث روایتاً اور درایتاً جھوٹی ہاہت ہوتی ہے تو اس امرکے ہابت ہو جانے پر کہ اس حدیث کے مضمون کا فا کدہ شیعہ صاحبان کو بی پہنچتا ہے کس عقل مند کو اس بات کے تشلیم کرنے میں شبہ ہو سکتا ہے کہ اس مدیث کابنانے والا کوئی دھوکا خوردہ شیعہ تھاجس نے ندہب کی حقیقت کونہ سجھتے ہوئے تھ کی تائدے لئے ہرایک تدبیر کا افتیار کرنا جائز ہے کے شرمناک مئلہ پر عمل کیا ہے۔ پس معنف

صاحب بھوات کو میپوں کے بزر گوں کو گالیاں دینے کا حق نہیں انہیں اپنے ہی بھائی بندوں کو کوسنا چاہئے۔

چاہئے۔

یہ امریاد رکھنا چاہئے کہ بادجوداس کے کہ اس صدیث کا جھوٹا ہوناروز روش کی طرح ثابت

ہوں کی کا جن نزدیک اس کا اجراق اور ادکاک جائز نہیں کیو نکہ جیسا کہ میں شروع میں ثابت کرچکا

ہوں کی کا جن نہیں کہ کمی مصنف کی تصنیف میں اپنی مرضی کے مطابق کوئی تغیر کردے۔ اگر

مصنف صاحب بفوات فرہائیں کہ جب صدیث جھوٹی ثابت ہوگی تو اس کے رکھنے کا کیافا کہ وہ گر میں کہتا ہوں کہ فائدہ ہونہ نہ تو تعنیف ایک امانت ہے اور اس میں تغیر ایک خیانت ہے جو مسلمان

میں کہتا ہوں کہ فائدہ نہیں درست نہیں کہ ایس صدیث کے رکھنے میں کوئی فائدہ نہیں کوئی اس میں فائدہ ہے۔ ایسی احادیث انسانی اظارت کے اس تاریک پہلو پر روشنی ڈالتی رہتی ہیں کہ

بعض لوگ اپنے خیال کی تائید میں خدا کے مقدس رسولوں پر جھوٹ باندھنے سے بھی پر ہیز نہیں

بعض لوگ اپنے خیال کی تائید میں خدا کے مقدس رسولوں پر جھوٹ باندھنے سے بھی پر ہیز نہیں

کرتے اور اس امر کے معلوم ہونے سے عشل مند انسان بست سے گڑھوں سے ہے جاتا ہے۔

میں معلوم ہونے سے عشل مند انسان بست سے گڑھوں سے ہے جاتا ہے۔

رد بهتان در عبکی عقل رسول ﷺ و گستاخی حضرت عمر ﴿ ایک

مصنف صاحب بغوات نے میر کیا ہے کہ مسلم کتاب الا یعان جلد اول میں تکھا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم الفاظ نے حضرت ابو ہریرہ کو اپنی جو تیاں دے کر کہا کہ جو مخض تم کو سلے اسے کردی کے دیکرانگ اللہ کر میرین میں میں خارج میں جو جو جو میں اس کے سالم

مدد کد جو لا الذالاً الله کے دہ جنت میں داخل ہو گا حضرت عمرسب سے پہلے ان کو ہے۔ ان کو حضرت ابو ہمریہ سے پہلے ان کو ہے۔ ان کو حضرت ابو ہمریہ ہے اس کو دنیا دارا کہ دہ گر پڑے حضرت الا ہمریہ کے اس دورے گو نسامارا کہ دہ گر پڑے اور پھر فرمایا کہ واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے آخضرت اللہ اللہ کے پاس واپس آکر شکایت کی استے میں حضرت عمر بھی چئی جئی گئے۔ رسول کریم اللہ اللہ ایک ان سے کما تھا کہ اس طرح لوگوں کو کمدو؟ آپ نے فرمایا کہ ہال اس اس پر حضرت عمرت محرف کما کہ ایسا نہ سے کما تھا کہ اس طرح لوگوں کو کمدو؟ آپ نے فرمایا کہ ہال اس اس پر حضرت عمرت کما کہ ایسا نہ سے کہا تھا جانے دور ہوئے۔
ہال اس اس پر حضرت عمرت کما کہ ایسا نہ سے کہا تھا جانے دور ہوئے۔

معتف صاحب بخوات نے اس مدیث پرید اعتراض کے ہیں (۱) کیا محابہ جموث بولا کرتے تھے کہ رسول کریم الفظی کا ابو ہریرہ کے ہاتھ میں اپنی جو تیاں دینی پڑیں ٹاکہ لوگ ان کو جموٹانہ سمجھیں ؟ (۲) کیا حضرت عمر ایسے گتاخ تھے کہ انہوں نے رسول کریم الفظین کے ایکے کو مارا؟ (٣) كيارسول كريم اللفظيقة حضرت عمرے كمزور تھے كہ حضرت عمرے ڈر كر آپ نے پہلی بات كا اعلان نہ كرايا؟۔

مصنّف صاحب ہفوات نے خود مضمون حدیث کو صحیح تسلیم کیاہے کیونکہ وہ اس کی تشریخ کرتے ہیں کہ "مراد یہ ہے کہ سردست جو توحید خدا کا بھی اقرار کرے وہ داخل امن ہے اس کی جان وال كوكونى جو كھوں نہيں"۔ محرمعلوم ہو تا ہے كه ان كوند قرآن كريم كاعلم ب نه تاريخ كا انہیں بیہ معلوم نہیں کہ اسلام پر کوئی بھی ایسا زمانہ نہیں آیا کہ اس نے صرف توحید پر ایمان لانے کو موجب نجات قرار دیا ہو۔ قرآن کرئیم کی نمایت ہی ابتدائی سورتوں میں بھی ایمان اور عمل دونوں کو خبات کے لئے ضروری قرار دیا گیاہے۔ چنانچہ سورۃ العلق جو سب سے پہلی سورۃ ہے جو رسول کریم الله فالله إلى الله الله الله تعالى فرما عب كلاَّ إِنَّ الْإِ نْسَانَ لَيَعَلْغَى أَنْ وَأَهُ اسْتَغْنَهُ الذَّ إلى رَبِّكَ الرُّجْعٰي-أَرَءَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًاإِذَا صَلَّى \* لل يَحْنَ الْمَان مركش بِ كم وہ اینے آپ کو خدا تعالی کی مدد سے مستنفی سمحصا ہے۔ حالا نکہ اللہ تعالی کی طرف بی ہرایک امریس لوٹنا پڑتا ہے۔ کیا تجھے اس مخص کا حال معلوم ہے جو ایک بندہ کو جب وہ نماز پڑھتاہے روکتا ہے۔ إسورة ممس ميس كه وه يهي مكيه ب فرماتا ب قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكُّهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسُّهَا جو مخص اینے نفس کویاک کرے گاوہ کامیاب ہو گااور جو اسے روند ڈالے گاوہ ناکام و نامراد رہے كًا- پجرسورة التين مكيد ميل فرماتا به إلاَّ الَّذِينَ أَمَنُوْا وَ عَملُوا اللَّه لِلحَتِ فَلَهُمْ أَجُرُّ غَيرُ مَدُنَّتُ نِ الله لعِنى سب لوگ جاہ ہوں گے سوائے ان لوگوں کے کہ ایمان بھی لائیں :ور نیک عمل بھی کریں انہیں لازوال بدئے ملیں گے۔ سورۃ قارعہ میں جووہ بھی تکی سورۃ ہے فرماتا ہے فَا مَّا مَنْ تَقَلَتْ مَوَازِيْنَهُ فَهُوَ فِي عِيْثَقَةِ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنَهُ فَأَتُمُهُ مَاويَةً <sup>صَال</sup>َ جس کے نیک عمل زیادہ ہوں گے وہ تو پیندیدہ زندگی سرکرے گااور جس کے نیک عمل بدیوں سے م بول کے اس کامقام دوزخ ہو گا۔ ان آیات سے ابت ہے کہ شروع سے اسلام ایمان اور اعمال کی اصلاح پر زور دینا چلا آیا ہے۔ اور کسی وقت بھی اس نے بیر رخصت نہیں دی کہ صرف لأّ إله إلا الله مرايمان لے آؤ - كيو كردرست موسكا ب-

اکر فرض بھی کرلیا جائے کہ کوئی زمانہ اسلام پر ایسابھی آیا ہے تب بھی اس حدیث کے بید معنی نہیں ہو سکتے کیونکہ جیسا کہ تاریخ اسلام کے واقف لوگ جانتے ہیں حضرت ابو ہریرہ جرت کے بعد رسول کریم اللفاظ کا وفات ہے صرف ساڑھے تین سال پہلے ایمان لائے تھے لینی صلح حدیبیہ اور جنگ خیبر کے درمیان کے زمانہ میں۔ دو سمرے جیسا کہ اس صدیث کے الفاظ ہے بھی ظاہر ہے اور جنگ خیبر کے درمیان کے زمانہ میں۔ دو سمرے جیسا کہ اس صدیث کے الفاظ ہے بھی ظاہر ہے مرف دو سال پہلے کا ہے جب کہ مدینہ پر بعض سیحی قبائل کے جملہ کی افواہیں گرم تھیں ان ایام میں سول کریم لیفائل کا ہے جب کہ مدینہ پر بعض سیحی قبائل کے جملہ کی افواہیں گرم تھیں ان ایام میں سول کریم لیفائل کا نہ بھی اور مشرکوں کے مغلوب ہو جانے کے بعد ہوتا ہے۔ اس کی نبست یہ کمنا کہ اس کا بیر مطلب ہے کہ سردست ان کافی ہے کہ لا آلا آلا اللہ کمہ دو کس قدر محمد ان کافی ہے کہ لا آلا آلا آلا اللہ کہ کہ دو کس قدر اس حدیث کا وہ مطلب ہرگر نمیں جو مصنف ہموات نے سمجھا ہے۔ اور اس فلط مطلب کا نتیج ہے اس محدیث کا وہ مطلب ہرگر نمیں جو مصنف ہموات نے سمجھا ہے۔ اور اس فلط مطلب کا نتیج ہے کہ انہیں دکھوں نمیں۔ جنت کا بہ ترجمہ خود مصنف ہموات کی پرشائی پر دلالت کرتا ہے تعمام وضوی کانام تو جو شک جنت رکھا جا مکتا ہے ترجمہ خود مصنف ہموات کی پرشائی پر دلالت کرتا ہے تعمام وضوی کانام تو بیکھ نمیں کمیں گے جنت رکھا جا مکتا ہے تیکھ نمیں کمیں گے جنت رکھا جا مکتا ہے تیک من بیان کرنے کے لئے کہ ہم اسے پیکھ نمیں کمیں گے جنت کے لفظ کا استعمال صوف ان می وان خال کی اخراع ہے۔

 جائیں تو بیہ درست ہے لیکن ممکن ہے کہ لوگ اس کے معنے غلطی سے پچھے اور لے لیں اور اسلام میں رخنہ اندازی کریں۔ چونکہ آپ جانتے تھے کہ جس نکتہ کورسول کریم الفافظ سمجھانا چاہتے ہیں خاص لوگ اسے پہلے بی آپ کی تعلیم کے اثر ہے سمجھ بیکے ہیں اور عوام ان الفاظ سے دحو کا کھا سکتے ہیں اس لئے آپ نے حفزت ابو ہریرہ کو روکلہ حفزت ابو ہریرہ جو نکہ اس پاریک بنی ہے حصہ نہ رکھتے تھے جس سے عمر"۔ انہوں نے نہ مانا اور اس پر حضرت عمر نے ان کو دھکا دے کر واپس کرنا چلا اور وہ گر گئے ورنہ عقل اس امر کو باور نہیں کر سکتی کہ بغیر کچھ بات کنے کے حضرت عمر نے الوجريره كو مارا ہو۔ غرض جب رسول كريم الله الله الله كياس بنج كر آب نے حقیقت كا اظمار كيا تو رسول كريم الطافظية ني آپ كى بات كوتسليم كرايا- اور آپ كاتسليم كرايتانى بتا آب كه حضرت عمر کے خیال کو آپ نے صحیح سمجا۔ باقی رہایہ خیال کد کیار سول کریم الفظی نے اس بات کا خیال ند کیا جس كاحضرت عمرة؟ تواس كاجواب بير ب كدرسول كريم الفلطية كا تعلق لوكول سے اور قسم كا تقا اور حضرت عمر کااور فتم کا۔ حضرت عمر جو تکہ بے تکلفی سے لوگوں میں ملتے تھے آپ اس کروہ سے واقف تھے جو اپنی بے ایمانی یا عقل کی کمزوری کی وجہ سے رسول کریم الطفائق کی باتوں کو غلط رنگ ويينا باغلط طور يرسيحين كي مرض مين جثلاء تعالي بب جب انهول في رسول كريم الفلاتين كوان الوكول کی طرف توجہ دلائی کہ ایسے لوگ اس مدیث کو من کر عمل ہی چھوڑ میٹھیں گے تو آپ نے بھی ان لوگوں کو ٹھوکر ہے بچانے کے لئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ حضرت عمرجیسے لوگ اس مسئلہ کو سمجھ ہی یکے ہیں پس بیہ صداقت مسلمانوں میں سے مٹے گی نہیں اپنے تھم کو منسوخ کردیا اور ان الفاظ میں اعلان کرانے کی ضرورت نہ سمجمی جن الفاظ میں اعلان کرنے کا تھم کہ اس سے پہلے آپ نے حضرت ابو مريره رُضي اللهُ عُنْهُ كوديا تها-

غرض بید حدیث ہرگز قابل اعتراض نہیں ہے اور اس پر اعتراض صرف جمالت سے پیدا ہؤا ہے جو تدر کرنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس حدیث سے بجائے اعتراض کے صحابہ کا ورجہ فظیم ظاہر ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ (ا) وہ لوگ دین کے لئے فیرت دکھتے تھے اور رسول کریم لاللا کے کہ تعلیم کے مغری مخاطت پر بہت حریص تھے (۲) وہ لوگ آپ کے اشارات کو غرب سجھتے تھے اور پیشراس کے کہ آپ پالوضاحت کی احرکو بیان کریں آپ کے کلام کی تمیدات سے بی آپ کے مطلب کو سمجھ جاتے تھے (۳) یہ کہ رسول کریم لاللہ کے کوان لوگوں کے اظام پر پورایشین قما اور آپ ان کے مشوروں کو عربت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تجب ہے کہ مصت ہفوات اپنی اندرونی کیفیت کی وجہ ہے اس خیال کی طرف تو چلے گئے کہ حضرت عمر کی سمجھ میں جو بات آئی حضرت نبی کریم لٹھ لٹائٹ کی سمجھ میں نمیں آئی گراد حروزین نہ گیا کہ حضرت عمر چو تکہ رسول کریم لٹھ لٹائٹ کامنوم انجھی طرح سمجھ گئے تھے اس لئے آپ نے اس اعلان کرانے کی ضرورت نہ سمجھی تانابل لوگ دھوکانہ کھائس۔

مصنف صاحب مفوات نے اس جگہ اپنے بُغض کے اظہار کے لئے یہ طریق بھی افتدار کیا ہے کہ برعم خود حفرت عمر کے چند عیوب بیان کرکے لکھے ہیں کہ کیاالیا شخص رسول کریم کی بات کو و در کر سکتا تھا؟ میں جیسا کہ بتا یکا ہوں رسول کریم للٹائٹا کی بات کے رد کرنے کا اوپر کے واقعہ ہے کوئی ثبوت ہی نہیں ملیا بلکہ آپ کی حقیق تعلیم کے سمجھنے اور اس کی تقید بق کرنے کاعلم ہو تاہے۔ پس بد توسوال ہی نہیں۔ باتی دہایہ کہ حسرت عمر حضرت رسول کریم الفاقات فی است تھے بیا عیب کی بات نہیں خوبی ہے۔ میں اس شیعہ کو دیکھنا جاہتا ہوں کہ جو یہ کئے کہ حضرت علی رسول کریم الفاطنية سے نميں ڈرتے تھے۔ نبول سے ذرناعين ايمان كي علامت ہے اور صرف بے ايمان بي اس جذبہ سے خالی ہو تا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ ہر ایمان خوف ورجاء کے درمیان ۔ بے اس طرح عبول ير ايمان بھي خوف ومحبت كے ورميان ہے۔ جب تك دونوں جذبات نہ يائے جائيں ايمان کال ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن تعجب ہیہ ہے کہ مصنّف ہفوات اپنے وعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے جو مثال پیش کرتے ہیں وہ حد درجہ کی کمزور اور بودی ہے وہ تغییر حمینی اور تر فدی کے حوالہ سے اول تو یہ بیان کرتے ہیں کہ جو آیت حرمت شراب کے متعلق نازل ہوتی تھی وہ حضرت عمراور معاذ کو خاص طور یر بلا کرسنائی جاتی تھی۔ لیکن آپ پیشہ یمی کہتے رہے کہ اے خدا! حرمت شراب کے بارے میں اور واضح بیان نازل فرما۔ لیکن جب وہ نہ مانے تو پھرجو پچھ ہؤا وہ بقول مصنف یہ تھا کہ حضرت عمر شراب سے بازند آئے اور آخر رسول کریم الفلانی نے ان کو مارا اور تب جا کروہ باز

ند کورہ بالا بیان میں مصنف بغوات نے یہ اعتراض کئے ہیں۔ اول حضرت عمر شراب پیا کرتے تق دوم ان کی سالت کو دکیر کر رسول کریم اللہ افتاق خاص طور پر بلا کر انہیں احکام حرمت سنوایا کرتے تقے۔ سوم بادیود اس کے دہ بازنہ آتے اور پی کتے جاتے تھے کہ خدایا حرمت شراب کے حتم کو ادر بھی واضح کر۔ جمعے ہفوات کے مصنف پر تعجب ہے کہ وہ صرح کلام کی موجودگی میں بیشہ الملی چال چلتے ہیں اور غلط مصنے ہی لیتے ہیں اصل صدیث کو دیکھ کرکوئی شخص ایک منٹ کے لئے

مجمی نہیں خیال کر سکتا کہ حضرت عمر کو شراب کی عادت متنی اور وہ اسے چھوڑتے نہ تھے اس لئے ان کو احکام سنائے جاتے تھے مگروہ کچر بھی نہ مانتے تھے بلکہ الفاظ حدیث ہے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت عمر شراب کے مخالف تھے اور ان کے اس شوق کی وجہ سے رسول کریم الفاق ان کو شراب کے متعلق آیات سالا کرتے تھے مگرج تکہ اس وقت تک قطعی حکم ممانعت کانہ آیا تھا حضرت عمر خواہش کرتے کہ کاش اس سے بھی واضح الفاظ میں شراب حرام کی جائے تاکہ کوئی مخص اس کے قريب بحى ند جائد چنانچ مديث يه به عَنْ عُمَرَ بْنِ الْعَصْلَابِ أَنَّهُ قَالَ ٱللَّهُمَّ يَيِّنْ لَنَا فِي الْخَثْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ فَنَزَلَتِ الَّتِينَ فِي الْبَقَرَةِ يَشْقُلُونَكَ عَنِ الْخَثْرِ وَالْتَيْسِرِ- فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرأَتُ عَلَيْهِ فَقَالَ ٱللَّهُمَّ بَيِّنَ لَنَا فِي الْغَشَرِ بَيَانَ شِفَاءٍ فَنَزَلَتِ التِّي فِي النِّسَآءِ يَاتُهَا الَّذَيْنَ أَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلُوةَ وَٱنْتُمْ سُكَارًى - فَدُّعِيَ عُمَرٌ فَقُرأَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ٱللَّهُ ۚ بَيِّنَ لَنَا فِي الْخَشْرِ بَيَانَ شِفَاءٍ فَنَزَلَتُ ٱلَّتِينَ فِي الْتَآفِلَةِ إِلَّنَا يُوكِدُ الصَّيْطُنُ ٱنَّ يُّوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْسَاءَ فِي الْخَشِ وَالْيَيْسِ إِلَىٰ قَوْلِهِ فَهَلَ أَنْتُمْ تُمْتَعَهُونَ -فَدُعِيَ عُدُرُ فَقُواَتُ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْتَهَيْنَا إِنْتَهَيْنَا "لَكَ فَيْنَ عَرِين الخطاب كى روايت ب كه آب نے كماكد اے اللہ مارے لئے شراب كاستلد اس طرح بيان كردے كد مجراور حاجت ند رب اس پر مورة بقره كى آيت يُشتَلُونك عن الْعَشِي وَ الْمَيْسِي (تحمد عد شراب اورجوك کے متعلق دریافت کرتے ہیں تو کہ دے کہ ان سے پیدا ہونے والا کناوان کے نفع سے نیادہ ہے) نازل ہوئی اس بر عمر کو بُلایا کیااور انہیں ہیہ آیت بڑھ کر سائی گئی مگر انہوں نے اس آیت کو س کر پھر مجی یہ کما کہ اے اللہ! مارے لئے شراب کے متعلق کوئی ابیا تھم دے جو بالکل واضح مو کہ کسی تاویل کی مخبائش نه ہواس پر سورة نساء کی بیہ آیت نازل ہوئی کہ اے مؤمنوا جب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماذ کے قریب نہ جاؤ۔ اس ہر عمر کو پھر طالیا گیا اور یہ آیت سالی گئی محر آب نے پھر کی کما کہ اے خدا اکوئی واضح علم جس کے بعد تاویل کی مخوائش ندرہ شراب کے بارہ ش بیان کراس پر ما کدہ کی بیر آیت اُ تری کہ شیطان تو شراب اور جوئے کے ذراید سے تم میں عداوت اور اُبغض عی يداكرنا جابتا ب اورالله كى ياد بالدر نماز ب روكنا جابتا ب مركياتم (شراب اورجوت س) باز آؤ مع ؟ (يا سيس؟) اس ير حعرت مرك كماب بم ياذ آمي بم ياذ آمي-

اس مدیث کے الفاظ ہے صاف گاہر ہے کہ حصرت عمر شراب کے مخالف تھے کیو تکہ مدیث میں صاف بیان ہے کہ جس وقت شراب کے متعلق ابھی کوئی تھی نہ آیا تھا اس وقت مصرت عمرد عا کیا کرتے تھے کہ خدایا شراب کے متعلق کوئی تھم نازل فرما۔ اگر وہ شراب کے خواہشمند تھے تو انهیں اس دعا کی کیا ضرورت تقی؟ شراب تو پہلے ہی ملک میں رائج تقی اور سب لوگ اس کو استعال کرتے تھے پھراس کی جلت کے لئے دعا کرنے کی انہیں کیا ضرورت تھی؟ جو چز ملک میں یملے ہی ہے رائج ہو اور اس سے منع نہ کیا گیا ہو کیا اس کامشاق یہ دعا کر سکتا ہے کہ خدایا اس کے ہارہ میں کوئی واضح عکم دے۔ یہ دعا تو صرف وی کر سکتا ہے جو اس چیز کو ژکوانا جاہتا۔ پس جب کہ شراب کی ممانعت نہ خدا تعالی کی طرف سے تھی نہ رسول کی طرف سے تو حضرت عمر کا خدائی تھم کے لئے دعا ما تکنا صاف بتاتا ہے کہ آپ اس کے حرام سے جانے کی دکھاکرتے تھے اور یمی وجہ تھی كه جب ايك آيت اس باره ين أترى تو رسول كريم الكافية في خاص كلورير انسيل بلاكرساني تا انہیں خوشی ہو کہ میری خواہش اللہ تعالی کی مرضی کے ساتھ مل مئی۔ ممرچو ککہ ملک میں شراب کا بت رواج تعاحض عمر سجعتے تھے کہ شراب اس طرح نہ زکے گی۔ انہوں نے پھر دعا کی کہ خدایا اسے اور واضح کر۔ اس دفعہ کی دعاہے بھی میں ظاہر ہو تاہے کہ آپ شراب کے مخالف نتھ کیونکہ جب خداتعالی نے بد فرمایا تھا کہ شراب میں نقصان زیادہ ہے تو اور بھی وضاحت کی خواہش اے میں معنے ہیں کہ صرف بیہ نہ فرما کہ اس میں نقصان ہیں بلکہ اس کو منع فرما۔ اگر وہ شراب کی تائید میں ہوتے تو اس موقع پر چاہئے تھا کہ یہ دعاکرتے کہ اے خدا! شراب کی خوبیاں بیان فرمااور اس آیت کو منسوخ کردے مگروہ تو وضاحت چاہتے ہیں اور بڑی چیز کے متعلق تھم کی وضاحت اس کی حرمت کے ذرایعہ ہے ہی ہو سکتی ہے۔ جب ایک اور آیت نازل ہوئی کہ نشہ کے وقت نماز کے قریب نہ جاؤ (میں ان معنوں کو حدیث کے الفاظ کی بناء پر لے رہا ہوں ورنہ میرے نزدیک اس آیت کے معنی بالکل اور ہں) تو بھر آپ نے وہی خواہش طاہر کی کہ اس سے بھی واضح تھم ہو۔ آخر صاف الفاظ میں جب ممانعت ہوئی تو آپ کی تملی ہو گئے۔ غرض الفاظ حدیث واضح طور پر بتاتے ہیں کہ حضمیت عمر شراب کے مخالف تھے اور میہ جو آخر مدیث میں لفظ ہیں کہ ہم باز آ گئے باز آ گئے ان سے مراد خود حضرت عرضیں بلکه مسلمان بحیثیت قوم بن اور ان الفاظ کے بد سے بن که اب جاری قوم باز آجائے گی کیونکہ تھم صاف طور برنازل ہو گیاہے اور اب سمی کو تاویل کی مخبائش نہ رہے گ ورنہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ جو مخص شراب کی حرمت کی خواہش رکھتا ہو وہ خود شراب پیتا ہو اور باز آجانے ہے اس کی مراد اینالنس ہو۔ میں سجمتا ہوں کہ اس جواب ہے ہر محض پر مصنف ہفوات کے اعتراض کی لغویت فلاہر ہو جائے گی۔ اور جو ان کی دھم کی ہے کہ حضرت عمر کے ماز نہ آئے پر جو کچھ ہوا اے ہم آگے بیان کریں گے۔ میں بھی اِنْشَاءَ اللّٰهُ اس موقع پر ان کے اس بیان کی قلعی کھولوں گا۔ وَ التَّنْ فِیشَقُ مِنَ اللّٰهِ

تاریخ احمدیت جلد ۵ صغیه ۵۵۷ مطبوعه ۱۹۷۳ء

ع متى باب ٤ آيت ١٥ تا ٢٠٠ برلش ايند فارن بائبل سوسائى أنار كلى لا بور مطبوعه ١٩٥٧ء

ع الاعراف: ١٥٤ ع القارعة: ١٠ هـ هود: ١٠٩١

التين ك

کے کنز العمال جلد ۱۳ صفحہ ۵۲۷ روایت تمبر۳۹۵۰۹ مطبوعہ حلب ۱۹۷۵ء میں حدیث کے الفاظ برچین " یا تبی علی جہنم یوم ما فیھا من بنی ادم احد تنخفق ابو ابھا "۔

التحريم: ۱۳ ۱۳ و الزخرف: ۵۸

جالینوس GALENOS (۱۳۰۱ه-۲۰۰۱ء) نامور طعبیب، جراح ادر طبی کتابول کا مصنف طب کی تعلیم کے اندرونی طب کتابول کا مصنف طب کی تعلیم کے اندرونی اعضاء کا مطالعہ کیا اور افعال الاعضاء اعضاء کا مطالعہ کیا اور تشریح الابدان (ANATOMY) اور افعال الاعضاء (PHYSIOLOGY) کی بنیاد رکھی اس نے ارسطو کے نظریات کی بھی نفی کی۔ (اردوجامع النائیکلویٹی یا جلداصفی عمس مطبوعہ لاہور کے 194

ستراط SOCRATES (۱۹۹۹–۱۹۹۹ م) ایتختر کاپی بانی فلفی جس کاشار عمد آدا نشور ترین کاشار عمد آدا نشور ترین کوگوں میں ہوتا ہے۔ اس نے نوجوانوں کا ایک گروہ اپنے گرو جمح کیا اور ان میں محقیق و جبتی کی ایسی روح پنیو کی جو انہیں علم وانصاف کی طرف لے جانے والی تھی ...... موجوده معلومات کی حد تک اس نے خود پکھے نہیں تکھا۔ اس کی تغلیمات افلاطون ، ارسطو اور ریوفن کے وسیلے سے ہم تک پنچی ہیں۔ (اردو جامع انسائیکلوپیڈیا جلد اصفحہ ۲۳سے مطبوعہ لاہور کے دسکا ہے۔ اس کی کیاء)

افلاطون PLATO (۳۲۷ ـ ۳۲۷ ق م) يونانی فلف، دنيا كے نهايت ذى اثر اور بارسوخ مقرول پيس شار ہو تا ہے۔ ستراط سے تعليم حاصل كى۔ اس كافلىغد مكالمات كى شكل مير بيان ہؤا ہے جو اسلوب بيان كى حسن وخوبی نيز فكر ونظر كى محروقى اور وسعت خيال كے اظہار سے عالى ادب كے شاہكار المسے جاتے ہيں۔ جهورت (REPUBLIG) افلاطون كى مشهور ترين تصنيف ہے جس ميں ايك مثال محكومت كا نقشہ سائے ركھ كر بخشش وافعاف كا حمل مظاہرہ

```
كياكياب- (اردوجامع انسائيكلوپيثيا جلد اصفحه ١١٢ مطبوعه لامور١٩٧٤)
```

سل بو علی سینا ( ۶۹۸۰ - ۱۹۰۷ء) ایشیاء کاجامع العلوم طهبیب، فلسفی اور ماهر ریاضیات۔ انسوں نے بہت سی کتابیں ککھی جن میں "القانون" اور "الشفاء" کو بہت شکرت حاصل ہوئی۔

(اردوجامع انسائيكلوپيديا جلداصغحدا٥ مطبوعد لاجور ١٩٧٤ع)

السلم كتاب الايمان باب بيان الكبائر واكبر ها-

01 منن نساني كتاب عشرة النساء باب حب النساء

١٢ النمل ٢٣٠ كا البقرة ١٩٩١ ١٨ التوبة ٢٣٠

9 البقرة : ١٤٨ ٢٠ ص: ٣٣٢٣٢ ال الحشر:١٠٠ .

۲۲ الروم:۲۲

٣٣ سنن نسائي كتاب عشرة النساء باب حب النساء

٢٣ لسان العوب جلد ٣ صلحه ٤ زير لفظ «حب» مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٩٨٨ء

۲۷ یوسف:۳۳

20 القصص: ٥٤ ٢١ الانعام: ١٩٣١

۲۸ بخاری کتاب المفازی باب احد یحبنا و نجیه

٢٩ لسان العرب جلد ٣ صغيه ٨ زير لفظ "حب" مطبوعه دار احياء التراث العربي بيردت ١٩٨٨ء

اس بخارى كتاب الهوشى باب فيسل من ذهب بصوء

اس ميتميس اباب ٢ آيت ١٢ پاكستان بائيل سوسائن لابور مطبوعه ١٩٩٨ء

٣٢ البقرة:٢٢٩

سسے مسلم کتاب الصلوۃ باب نھی من اکل ثو ما او بصلا او کر اٹا او نحو ہا اس باب کے تحت وہ مختلف روا ٹیوں میں یہ الفاظ مل جاتے ہیں۔

٣٤٤٣٣ فروع كافي جلد كتاب النكاح باب حب النسا. مطبوعه نوتكثور ١٨٨١ء

٣٨ فروع كافى جلد ٢ كتاب النكاح باب غلبة النسا. مطبوع نوكشور ١٨٨١ء

٣٩ جواب الكافى صغد ١٨٥مطبوعه باراول مطبع الخليلي آره انديا

وس خارى كتاب التفسير باب تبتغى مرضاة ازواجك قد فرض الله لكم تحلة
 امهانكم

الا التحريم: ٥ ٣٢. التحريم:١١ ٣٣ ألماندة: ١١ ٣٣٠ ألمو مل ١٣٠ مي اقرب الموارد جلد ٢ صغه ٨٥٨ زير لفظ "غيس "مطبوعه قم ايران ١٣٠٣ اله ق عم النانمه ٣١] المجادلة: ١٥ ۲۸ الفتح: ۷ ٢٩ الفاتحة: ٧ ٥٠ الأعراف:١١٨ الفي الأعراف:١٥١ م الاعراف: ١٥٥١ م الانبيا.. ٨٨ ۵۳ الشوري ۳۸ . مناري كتاب النكاح باب مو عظة الرجل ابنته تحال زوجها ۵۱ يوسف:۹ ٥٤ ابن ماجه كتاب الدعا. باب اسم الله الاعظم ٥٨. الاعراف:١٨١ ١٠٠٥٩ ابن ماجه كتاب الدعا. باب اسم الله الاعظم ٧١. مو د: ١٣ ۲۲ بخاری کتاب الاشوبة باب الشوب من قدح النبی صلی الله علیه و سلم و انيته ۲۳٬۲۳۳ بخاری کتاب الطلاق باب من طلق و هل یواجه الرجل امر اته بالطلاق ١٥. البقرة: ٢٣٨ ٢١ الاحزاب: ١٥ 21 فروع كافي جلد ٢ صغى ١٤٦١ كتاب النكاح باب اخو حنه مطبوعه نوتكشور ١٨٨١ء ٦٨. النور:٢٤ -۲۹ مریم:۲۹٬۲۸ Fo: 40 40 60 اکے مریم:۳۵۲۳۱ 47٪ بخاری کتاب المفازی باب مو ش النبی صلی الله علیه و سلم و و فاته ـــ "فامره"كالفظ حاشيه من دياكياب-٨٧٤ منداحد بن طنبل جلد ٢ صفحه ١٣٨ حديث ك الفاظ اس طرح بي " قال انه يهو ن على انى رايت بياس كف عائشة في الجنة"-

لاي الشعراء؟٢

عي كشف الغمة عن جميع الانمة جلد ٢ مغيد ٨ مطبوء مصر ١٩٥١ء

٨كي لقمن ١٣٠

e≥ طبقات این سعد جلد ۸ منغه ۳۵ مطبوعه اسماه میں روایت کے الفاظ اس طرح ہیں"و قد

رايتها في الجنة ليهون بذلك على موتى كاني ارى كفيها يعني عانشة"

٨٠ ال عمران:٥٠ ١٨ سيا:١٣

٨٢ الوداؤد كتاب الصوم باب السائم يبلع الريق

٨٣ يخارى كتاب السوم باب القبلة للسانم

۸۴ عون المعبود (شرح ابوداؤد) جلد ۲ مغد ۲۸۵ مطبوعه لمتان ۱۳۹۹ اهد

۸۹٬۸۵٪ فروع كافى جكدالال كتاب الصيام باب الوجل يبجامع الهله فى السفر مطبوع. كشور۴۰۳۱ه

٨٨ فروع كافى جلداقل كتاب السيام باب الطيب الريحان للسائم

٨٨ مؤطانام الك كتاب السيام باب ماجا. في الرخصة في القبلة للسائم

۸٩

•

۹۳٬۹۱ مور فروع کافی جلد اول کتناب الصیام باب الصائم یقبل او یبا شو مطبوعہ ککشور ۱۳۰۲ء

۹۳ ، ۵۵ لسان العرب جلدا صفحه ۱۳۱۳ ، ۱۳۱۴ زیر لفظ "فبشن<sup>۳</sup> مطبوعه واراحیاء التراث العربی بیروت ۱۹۸۸ء

۹۹ فروع کافی جلدا کتاب انسیام باب انسانم یقبل او پباشر کشنور ۳۰۱ساه

۹۰٬۹۸٬۹۵۶ فروع كافي جلدا كتاب الصيام باب فى الصانم يذوق القدور و يرق الفرخ مطموعہ ككشور۴۰۳اھ

أررع كاني جلدا كتاب الصيام باب في الرجل يمس الخاتم والحصاة والنواة
 مطبوع كشور١٠٠٣هـ

١٠١ ١٠٢ ١٠٠ ١٠ اين اج كتاب النكاح باب حسن معاشرة النساء

١٠٠٠ بخاري كتاب العيدين باب المحراب والدرق يوم العيد

١٥١. اليقرة: ١٥٤

٤٠١ تاريخ طبري جلد ٢ صغه ٣٠١ مطبوعه بيروت ١٩٨٧ء

١٠٥ البداية والنهاية جلد ٤ مغير ٥٥ مطبوعه بيروت ١٩٩١٠

المفكلوة كتاب الايمان الفصل الثالث

ال العلق: ١١٦ ا الله الشيس:۱۱۹۰

الله القارعة: ١٠٢٤

الله تمذى ابواب التفسير تفسير سورة المائدة آيت انبا يريد الشيطن ان يوقع بينكم العداوة والبغضا ......

ال التين: 2